

Marfat.com
Marfat.com

بے خبر! تو جوہر آئینہ آتام ہے توزمانے میں خدا کا آخری بیغام ہے

عالاست اخركاس ايك ونظيكرزاويس

بروفيسري منين الرحمان

و المالة المالة

#### جمله حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

نام كتاب آكينهٔ ايام (۱)
مصنف پروفيسرمفتی منيب الرحمٰن مصنف مورد نگ مولانا ياسررحمان محدحفيظ البركات شاه فياء القرآن يبلی كيشنز، لا مور مال اشاعت باراول 2014ء مال اشاعت باردوم 2016ء تعداد ايك بزار لا مور کيپورزکود کلاسلام

#### مانے کے ہے ۔ معربار الم میں الی میں معربار الی میں الی میں

دا تا دربارروژ ، لا بهور \_ 37221953 فیکس: \_ 37221950-042 - 042-37238010 فیکس: \_ 042-37225085 فیکس : \_ 042-37225 فیکس : \_ 042-372250

فون: \_021-32210212\_نيس:\_021-32212011-32630411 e-mail:- info@zia-ul-quran.com ziaulquranpublications@gmail.com Website:- www.ziaulquran.com

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### حرف إوّل

اکتوبر2013ء میں 'روزنامہ دنیا'' کے گروپ ایڈیٹر جناب نذیرنا جی صاحب کافون
آیا کہ آپ ہمارے اخبار کے لیے ہفتہ میں کم از کم تین دن کالم کھیں۔ میرے لیے یہ
پیشکش انتہائی غیرمتو قع تھی، کیونکہ میں بھی بھی اخباری دنیا کا آدی نہیں رہا اور نہ ہی مجھے
کالم نگاری کا تجربہ تھا۔ میں نے کی کالم میں کھا بھی ہے کہ امام احمد رضا قادری قدس مر والعزیز
سے فرمائش کی گئی کہ آپ الی نعت کھیں، جس میں اردوء ہندی، فاری اور عربی الغرض،
زیادہ سے زیادہ زبانوں کے الفاظ پرمشمل اَشعار کو موزوں کیا گیا ہو، انہوں نے یہ
عدیم النظیر کارنامہ کردکھا یا اور ایک معرکہ الآراء نعت کھی جے قبول عام نصیب ہوا۔ اُس
نعت کا مقطع ہے:

بس خامهٔ خام نوائے رضا، ندبیطرز میری ندبیرنگ میرا ارشاد آمیاء ناطق تھا، ناچار اس راہ بڑا جانا

سویس نے جناب ناجی صاحب سے حامی بھر لی اور عرض کی کہ دو کالم ہفتہ وار لکھوں گا، پھر الله پر توکل کرتے ہوئے لکھنا شروع کیا اور میں نے اس کے لیے ''زاویہ نظر'' کا عنوان قائم کیا اور میرا پہلا کالم 10 اکتوبر 2013ء کوشائع ہوا۔

"ذاویہ نظر" کاعنوان ہی اس امر کاغماز ہے کہ سی بھی مسئلے کے بارے میں آپ کو اپنی دائے قائم کرنے کاحق حاصل ہے، لیکن اس مسئلے کے بارے میں ایک اندازِ فکر یہ بھی ہورائے قائم کرنے کاحق حاصل ہے، لیکن اس مسئلے کے بارے میں ایک اندازِ فکر یہ بھی ہور فر مالیں ، ہوسکتا ہے آپ ابنی رائے بہتے اس پر بھی غور فر مالیں ، ہوسکتا ہے آپ ابنی رائے بہتے اس پر نظر ثانی کے لیے آمادہ ہوجا میں۔ بس اتنی می بات ہے کہ معرفت حق کے لیے ابنی

عصبيتوں اور ذاتی ببندونا ببند کا اسپر نہیں ہونا چاہیے۔

میری توقع سے بڑھ کر اہلِ نظر اور قارئین کرام نے پذیرائی کی۔ مجھے بھی بھی بیزوش فنهى نہيں رہی كەميں اس شعبے كا ماہر ہوں ،بس الله كی مدد شاملِ حال رہی اور میں اس شاہراہ یرچل پڑا۔ سینئراورصاحب طرز کالم نگار جناب اظہارالتی صاحب نے ای میل کے ذریعے حوصلہ افزائی فرمائی، میں ان کاشکر گزار ہوں۔جن قارئین کرام نے ای میل اور خطوط کے ذر لیے اینے تأثرات سے آگاہ کیا، ان میں زیادہ ترجسین اور حوصلہ افزائی کرنے والے تے الیکن ایک محدود تعداد نا قدین کی بھی ہے۔ میں اُن تمام حضرات کانتہ دل سے شکر بیادا

كرتا ہوں ، انہوں نے مجھے حوصلہ بھی دیااور ایک طرح سے اُخلاقی مدد بھی گی۔

میراعملی سیاست ہے بھی بھی تعلق نہیں رہا، نہ ہی میں کسی سیاسی جماعت کا رکن یا عبدے داررہا ہوں۔البتہ سیاست دوراں کا طالب علم ضرورہوں اوراس کا مشاہدہ بھی کرتا ر بهتا ہوں۔ لہذا کسی کے سیاسی موقف یا انداز سے اتفاق یا اختلاف دلائل اور ترجیحات کی بنیاد پر ہوسکتا ہے اور اے اس حدتک رہنا جاہیے ، کسی کی تنقیص یا اہانت ہمارا شعار نہیں ہے۔ دین واخلاقی اقدار اور ساجی روایات کے اندر رہتے ہوئے اختلاف رائے ایک منتبت اور تعمیری قدر ہے اور اس کے لیے میں ممثل اور بردباری کاروبیا پنانا چاہیے، دلیل واستدلال سے اتفاق با اختلاف کا کلچرفروغ پانے سے ' خیر کل' یا ' نخیرِ غالب' کو مجھنے اور قبول کرنے میں مددملتی ہے۔

مخلص احباب کے مشورے پران کالموں کا پہلا مجموعہ " آئینہ ایام " کے نام سے شالع كرنے كافيصله كيا ہے، نام بى سے قارى كوانداز ہ ہوجائے گاكدان كالمول ميں ہارے دین ، ملی ، قومی اور ملکی حالات کا اینے " زاویہ نظر " سے ہم نے عکس پیش کیا ہے اور بیآئینہ آب كے سامنے ہے۔ ہوسكتا ہے كمكى اور زاويے سے مشاہدہ كرنے والے كو إس سے مختلف منظر نظرا ہے اور وہ اینے زاویے سے حالات کاعکس پیش کرے اور یہ ہرایک کا استحقاق ہے، بس اتن می بات ہے کہ نیت میں فتورنہیں آنا چاہیے۔ حالات کا جائزہ موضوعی تہیں بلکہ معروضی انداز میں ہواور آنکھول پر مفادات کا پردہ ہیں پڑتا چاہیے۔ ہم سب کی

پہپان اسلام اور پاکتان ہے، ہمارے نزدیک اسلام اور پاکتان لازم وملزوم ہیں، ہم میں سے ہرایک اپنی عمر طبعی گزار نے کے بعد آخرت کی منزل کی جانب عازم سفر ہوجائے گا۔
پاکتان کو باتی رہنا ہے اور ہماری دعا ہے کہ بیتا قیامت قائم ودائم رہے اور اب تک جو حرتیں، نامرادیاں اور ناکامیاں ہمارے جھے میں آئی ہیں، بیور شرآئندہ نسلوں کو منتقل نہ ہو۔ الله کرے ہمیں ایسی بالغ نظر اوراُولُوللعزم قیادت نصیب ہو کہ ہماراوطن اس پستی سے نکل کراتوامِ عالم کے درمیان مقام افتحاریر فائز ہوجائے۔
و ماکم کے درمیان مقام افتحاریر فائز ہوجائے۔
و ماکھ کے درمیان مقام افتحاریر فائز ہوجائے۔

آپ سب کی نگاہِ النفات کامتمنی منیب الرحمٰن 10 پریل 2015ء

#### فهياس

| صفحتمبر | مضمون                                     | تمبرشار      |
|---------|-------------------------------------------|--------------|
| 3       | ح ف ادّ ل                                 | . <b>*</b> : |
| 11      | اكتى 2013ء                                | *            |
| . 13    | قربانی                                    | 1            |
| 18      | ضمير کی موت                               | 2            |
| 23      | 1424 مال پہلے                             | 3            |
| 29      | مُصلحتِ نظام                              | 4            |
| 34      | امريكامردهاد                              | 5            |
| 40      | توشط واعتدال                              | 6            |
| 45      | خطابت کی شعله نوائی                       | 7            |
| 49      | نوبر2013ء                                 | *            |
| 51      | نبوت كرّاشي ويانهاني ميرك (پېلى قىط)      | 8            |
| 56      | نبوت کے زاشے ہوئے انسانی ہیرے (دوسری قبط) | 9            |
| 61      | مٹادے اپنی سی کو                          | .10          |
| 66      | كاش كماييانه وتا                          | .11          |
| 71      | ضرورت ہے ایک قائد کی                      | 12           |
| 76      | مسئلے کاحل موجود ہے                       | . 13         |
| 81      | قیامت کامنظر                              | 14           |

|                                                          | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| آئے! یج بولنے کی کوشش کریں۔۔۔مر؟ (پہلی قبط)              | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| آئے! جو لیں اور اس کی قیمت چکائیں (آخری قبط)             | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| دمجر2013ء                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اين چه بؤاجي ست؟                                         | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ائن، جوہم سے رو تھ گیا                                   | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حقائق ہے گریز کے خیلے                                    | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مذاكرات كى شام غريبال                                    | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حلفبوقا                                                  | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ماہرین معیشت ہماری رہنمائی فرمائیں                       | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام احدرضا قادری محدیث بریلی رحمته الله علیه (پہلی قسط) | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| امام احمد رضا قادري اوررة بدعات ومنكرات (آخرى قسط)       | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| حقيقت افتخار                                             | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| س قیامت کے بینا ہے                                       | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جۇرى2014ء                                                | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| پاکستان کاانتخابی نظام اور چند گزارشات (پهلی قسط)        | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پاکستان کاانتخالی نظام اور چند گزارشات (آخری قسط)        | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ميلادالنبي ما يُعْلِيدُ كَي شرعى حيثيت (قسطاوّل)         | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ميلادالني سائفاتيد كي شرع حيثيت (آخرى قسط)               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بو کھلامٹیں                                              | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| قومی سیرت کانفرنس کاموضوع                                | 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| میڈیامالکان کی خدمت میں چندعاجز اندگز ارشات              | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                          | آیے ایک بولیں اور اس کی قبت چکا کیں (آخری قبط)  ایس چہ بؤ الحجی ست؟  حقائق ہے گریز کے خیلے  ماہر بن معیشت ہماری رہنمائی فرما کیں  ماہر بن معیشت ہماری رہنمائی فرما کیں  امام احمر رضا قادری محد نے بر یکی رحمۃ الله علیہ (پہلی قبط)  امام احمر رضا قادری محد نے بر یکی رحمۃ الله علیہ (پہلی قبط)  امام احمر رضا قادری اور قبد عات ومنگرات (آخری قبط)  حقیقت افتخار  کس قیامت کے بینا ہے  چوری 102ء  پاکستان کا انتخابی نظام اور چندگرارشات (بہلی قبط)  پاکستان کا انتخابی نظام اور چندگرارشات (بہلی قبط)  پاکستان کا انتخابی نظام اور چندگرارشات (بہلی قبط)  میلا دالنبی مان تاہی کی شری حیثیت (قبط اقرال)  بوکھا اہمیں  ہوکھا اہمیں  وی سیرت کا نفرنس کا موضوع |

| 181 | قوى اتفاقِ رائے كى ضرورت                        | 34 |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| 186 | امريكامين مسلمانول كے احوال (قسطاوّل)           | 35 |
| 191 | فرورى2014ء                                      | *  |
| 193 | امریکایس مسلمانوں کے احوال (آخری قسط)           | 36 |
| 198 | ایناندرجها تکنے کی ضرورت!                       | 37 |
| 203 | نداكرات كاكووگرال                               | 38 |
| 208 | بي كريم مال المالية م محيثيت مُنقبُن وشارع مجاز | 39 |
| 213 | آئين ياشريعت                                    | 40 |
| 218 | يا كستان كانظام عدل                             | 41 |
| 223 | ارچ2014                                         | *  |
| 225 | كراچى كى حالت ذار                               | 42 |
| 230 | حبد                                             | 43 |
| 235 | تكبرو إشكبار                                    | 44 |
| 240 | خطیب برل                                        | 45 |
| 245 | اب جب کہ                                        | 46 |
| 250 | مل بيارتها                                      | 47 |
| 255 | صوفی اسلام                                      | 48 |
| 260 | جهادكااعاز                                      | 49 |
| 265 | 1614                                            | 50 |
| 270 | اضطراب کالبر                                    | 51 |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2. 2. |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 275   | اپريل 2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *       |
| 277   | نظم اجتماعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52      |
| 282   | آ دمیّت وابلیسیّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53      |
| 287   | آه! ہمارے قانون ساز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 54      |
| ,     | حضرت ابو بكرصد يق رضى الله عنه كااة لين خطبه ُ خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55      |
| 292   | ایک مثالی اسلامی مملکت کامثالی منشور (قسطِ اوّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|       | حضرت ابوبكرصديق رضى اللهءنه كااوّلين خطبه خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56      |
| 298   | ایک مثالی اسلامی مملکت کامثالی منشور (آخری قسط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
| 303   | خودا حتسانی کی ضرورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57      |
| 308   | استخاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58      |
| 313   | DISCLAIMER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59      |
| 319   | مَى 2014ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *       |
| 321   | ON THE SAME PAGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60      |
| 326   | رجبالرجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61      |
| 331   | خيرمستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 62      |
| 336   | معراج الني من الليام ال | 63      |
| 342   | معراج النبي من النبي الله النبي من النبي ا | 64      |
| . 347 | وقت كى تا قدرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 65      |
| 353   | قانون فطرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66      |
| 358   | ضياء الرحمن كاسمانحة ارتخال (قسطِ ادّل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67      |
| 364   | ضياءالرحمن كاسانخة ارتحال (آخرى قبط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68      |

#### 2013/51

#### قرباني

اصل عربی لفظ '' قربان' ہے جس کے معنی ہیں: الله تعالی کے تقرب کے کیے عبادت کی نیت سے اس کی بارگاہ میں کوئی جاتی یا مالی نذر اور صدقہ پیش کرنا۔ اس لفظ کوہم نے اردو میں بدل کر'' قربانی'' بنادیا، جیسے عربی کے لفظ'' کاح'' کوہم نے اردو میں'' حاجی'' بنادیا۔ بطورِ خاص دس تا ہارہ ذوالحبہ ( بینی عیدالاسی کے دنوں میں)مسلمان حضرات ابراہیم واساعيل وسيرنا محدر سول الله عليهم الصلولة والسلام كى سنت كيطور برجانوركى جوقرباني بيش كرتے ہيں،اسے قرآن وحديث كى اصطلاح ميں "نسك ،اضجيه اور تسجيّه "كہاجا تاہے۔ مردور میں اہلِ دانش میر کہتے رہے ہیں کہ تین دنوں میں اتن بڑی تعداد میں قربانی کے جانوروں کا ذرج کیاجانا ایک غیردانش مندانه اورغیرا قضادی عمل ہے اور وسائل کا ضیاع ہے۔ایک مشورہ رہیجی دیا جاتا ہے کہ قربانی پرخرج ہونے والے پیسے کوانسانی فلاح کے کامول پرخرج کردیا جائے۔ بیروچ عَقَلیّت (Intellectuality) پر بنی ہے، جو ہر چیز کو مادی تفع ونقصان کے معیار پرجائجی ہے اور اس پر کسی چیز کے زوقول کا فیصلہ صادر كرتى ہے، جبكة ربانى ايك أمر تعبّدى ہادراس كا عدار معبود مطلق الله تعالى كى طرف سے عطاکی ہوئی اس ہدایت پر ہے، جواس کے رسول مکرم مان ٹالیا ہے ذریعے ہم تک پینی۔ رسول الله من الله عن الله من الله عن ا

"قربانی کے دنوں میں بن آ دم کا کوئی بھی نیک کل الله تعالیٰ کی بارگاہ میں (عبادت کی نیت سے حلال جانور کا) خون بہانے سے زیادہ محبوب بیں ہے اور قیامت کے دن قربانی کا

بیرجانورابیخ سینگول، بالول اور گھرول سمیت ( یعنی پورے وجود کے ساتھ) حاضر ہوگا اور ( قربانی کے جانورکا) خون زمین پر گرنے سے پہلے الله تعالی کے حضور قبولیت کے در ہے کو باليتاہے، (سو،اےابلِ ايمان!) خوش دلی سے قربانی کيا کرو۔ (سنن زندی:1493)'۔ تا ہم اگر محض مادّی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایسا بھی نہیں ہوا کہ قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال رُل رہی ہواور کوئی اس کا طلب گار نہ ہو بعض مقامات پر تو قربانی کی کھال مجمی طاقت کے بل پرحاصل کرنے کارواج ہے، یہاں تک کے قربانی کے جانوروں کی چربی، اوجھڑیاں،آئٹیں،سری اورمخنگف اجزاءمخنگف لوگوں کے روز گار کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ہم نے بھی نہیں دیکھا کہ جولوگ قربانی نہیں کرتے انہوں نے قربانی کے مساوی رقم نکال کرکسی فلاحی ادارے کودے دی ہو۔ قرآن مجید میں بھی ای روح قربانی کو بیان کیا گیاہے: (۱) "أن (قرباني كے جانورول) كے خون اور ان كے كوشت الله كے ياس بركر تبيس بہنچتے الیکن تمہارا تفوی اس کے پاس بہنچاہے (جو اِس فعلِ قربانی کے پیچھے کار فرما ہوتا ے)۔(انج:37) (۲) " (اے رسول!) کہد تیجیے کہ بے بنک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور موت سب الله بی کے لیے ہے، جوتمام جہانوں کارٹ ہے'۔ (الانعام: 162) (٣) (ا مارسول!) كهدد يجيئ بي شك ميري تماز ،ميري قرباني اورمير اجينا اورمرنا الله ك کیے ہے جوتمام جہانوں کا پروردگار ہے،اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور جھے ای (پیغام توحید كويهنيان كاظم ديا كياب اور ميسب سے ببلامسلمان بول-(انعام:62-161) قربانی کامقصد گوشت بوست کاحصول نہیں ہے۔ بین دجہ ہے کہ ماضی کی اُمتیں جب الله تعالى كى بارگاه مين كوئى نذر ياصدقه يا قربانى بيش كرتين، تواسي كليم ميدان مين ركوديا جا تا ادر آسان سے آگ آئی اور اسے جلا ڈالتی اور بیاس کی قبولیت کی دلیل ہوتی۔ چنانچہ قرآن مجيد مين يهود كرسول الله ما الله 'جن لوگوں نے مید کہا کہ الله نے جمیل تھم فرمایا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لا کیں

تاوقتیکہ وہ ہمارے سامنے (الله تعالیٰ کی بارگاہ میں) ایسی قربانی پیش کرے، جسے (آسانی)
آگ کھا جائے، (اے رسول!) کہہ دیجیے کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئ رسول
روشن نشانیاں لے کرآئے اور (خاص طور پر) پینشانی بھی جس کاتم نے (مجھ سے) مطالبہ کیا
ہے، تواگر تم (اس مطالبے میں) سے ہوتو تم نے (لیمنی تمہارے آباء واجداد) ان رسولوں کو
کیوں شہید کیا؟"۔ (آل عمران: 183)

قرآن میں الله تعالیٰ نے اُن کے اس مطالبے کو مخص ہٹ دھری اور جحت بازی سے تعییر فر مایا اور ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی بیان کیا کہ ماضی میں الله تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نذر بصدقہ یا قربانی پیش کی جاتی تھی ، آسان سے آگ آتی اور اسے جلاڈ التی اور بیاس کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔

قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی قدیم ہے جتی خود انسان کی تاریخ، چٹانچہ سورہ ما کدہ آیت نمبر: 27 میں آدم علیف کے دوبیٹوں کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے اور ایک کی قربانی کے تردہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قبول ہونے اور دوسر ہے کی قربانی کے تردہ ہونے کا ذکر ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قبولیت کی علامت بہی تھی کہ آسان سے آگ آتی اور اسے جلا ڈائتی، اس طرح نتیجہ فوری نکل آتا اور جس کی قربانی تردہ وتی وہ سرِ عام رسوا ہوجا تا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ماضی کی اُمتوں کے لیے مالی غنیمت سے فائدہ اٹھا نا بھی حلال نہیں تھا اور غنیمت کے مال کو ماضی کی اُمتوں کے لیے مالی غنیمت سے فائدہ اٹھا نا بھی حلال نہیں تھا اور غنیمت کے مال کو بھی کے میدان میں رکھ دیا جا تا اور آسان سے آگ ٹازل ہوتی اور اسے جلا دیتی، یہ اس امرکی نشاندہ بی ہوتی کہ دو مالی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگیا۔ (میج مسلم: 4050)

امام سلم نے اس حدیث کے باب کاعنوان بیقائم کیا ہے: ''اس اُمت کے لیے مال غنیمت کا خاص طور پر حلال ہونا''۔ الله تعالیٰ کا اس امت پر خصوصی کرم ہے کہ غنیمت اور قربانی کے اموال سے فائدہ اٹھا تا اس کے لیے حلال کردیا اور پردہ پوشی فرما کرسرعام رسوا ہوئے سے جمی بچالیا، ورندگون جانتا ہے کہ کسی کی یا پنج ہزاررو یے کی قربانی قبول ہوجاتی ہو اور پچیس لاکھ رویے والے کی ترد ہوجاتی ہو۔ یک وجہ ہے کہ رسول الله مان فائلی نے دیگر

انبیائے کرام (ملیلاللہ) پراپنی فضیلت کی جو چھوجوہ بیان فرمائیں، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ:''میرے لیے مالی غنیمت کوحلال کردیا گیا، جو کسی بھی نبی (کی امت) کے لیے مجھ ہے کہ:''میرے لیے مالی غنیمت کوحلال کردیا گیا، جو کسی بھی نبی (کی امت) کے لیے مجھ ہے کہا جاتا کی بیل حلال نہیں تھا۔ (صحیح مسلم: 1166)

اگرچ فقہی اعتبار سے قربانی کا جانور جتنا فیتی ہوگا، اُس کے مطابق اجر بھی عطا ہوگا۔
لیکن آج کل قربانی میں نام ونمود کا عضر برایت کر گیا ہے۔ اور قربانی کے انتہائی فیمی جانوروں کی الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا پرتشہیر ہوتی ہے اور اس سے بعض لوگ اپنی شان وشوکت کا اظہار کرتے ہیں، یہ شعارروح قربانی اور جذبہ عبادت کے منافی ہے۔ لہذا اعتدال سے کام لینا چاہیے، کیونکہ آج کل غربت اور امارت کا نقاوت بڑھتا جارہا ہے اور اس کے نتیج میں معاشی اعتبار سے ہمارے معاشرے کے شجاطبقات میں مالیوی کے جذبات فروغ پارہے ہیں۔ اور اگر ہمارے ریاتی اور حکومی نظام نے اس پرتوجہ شددی تو جذبات فروغ پارہے ہیں۔ اور اگر ہمارے ریاتی اور حکومی نظام نے اس پرتوجہ شددی تو کوئی بھی مجوموم میں اشتعال پیدا کر کے ففرت کے جذبات کو انجفار سکتا ہے، جبکہ ہم پہلے میں داخلی اعتبار سے عدم استحکام، فساد و تخریب قبل وغارت اور دہشت گردی کا شکار ہیں، علامہ اقبال نے کہا تھا:

الخدر! اے چیرہ دستال الخدر! سخت بین فطرت کی تعزیریں

ہماراقوی مزاج ہیہ کہ صورت عبادت کوتو اختیار کر لیتے ہیں، کیکن روئی عبادت اور حقیقت عبادت ہے روحانی، حقیقت عبادت ہے کہ ہماری عبادات کے روحانی، سیاسی اور ساجی افزات معاشرے ہیں رونمانہیں ہوتے۔ ہم نماز کے فضائل بیان کرتے ہوئے، دعویٰ کرتے ہیں کہ نمازنظم وضبط سکھاتی ہے، لیکن آج ہم ایک منظم قوم کے بجائے منتشر ہجوم میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ افراد کے مابین، افراد اور حکومت کے مابین حقوق وفرائض کا جومتوازی اور ذیتے دارانہ نظام ہوتا جاہی، وہ ہم میں مفقود ہے، حتیٰ کہ حفریب وفساد کے ماحول سے فکلنے کے لیے بھی ہم کیک شونییں ہیں۔ ہماری حکومتی یالیسیاں تخریب وفساد کے ماحول سے فکلنے کے لیے بھی ہم کیک شونییں ہیں۔ ہماری حکومتی یالیسیاں

حکمت وبصیرت اور تدبیر سے عاری نظر آتی ہیں، ہم داخلی اور خار جی خطرات کا جراکت واستقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے خوف کے عالم میں ہنگامی پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں اور کوئی بھی خوفز دہ قوم کی بھی داخلی یا خار جی محاذ پر فتح یاب اور سرخ رُونہیں ہوسکتی۔ حالات ہم سے مختلف سطحوں پر قربانیوں اور ایثار کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن ہم نوشتهٔ دیوار پڑھنے کی صلاحیت سے عاری ہو بھی ہیں۔ ہم افتدار سے باہر ہوں تو ہماری سوچ کا انداز پڑھنے کی صلاحیت سے عاری ہو بھی ہیں۔ ہم افتدار سے باہر ہوں تو ہماری سوچ کا انداز پڑھنے اور ہوتا ہے اور افتدار کے' بیٹ الحجن' میں داخل ہوجا کیں توسوچ کے انداز بدل جاتے ہیں۔ پھر ہم تھائی ووا قعات کو افتدار کی عینک پہن کرد کھتے اور بچھتے ہیں ادر حالت یہ وجاتی ہے کہ:

بهلے جوناخوب تھا، وہی خوب ہُوا،خوب ہُوا

10 اکتوبر 2013ء



#### ضمير کی موت

الله تعالی نے حق وباطل، صواب وخطا اور خیر وشریم تمیزی ایک نفسانی صلاحیت اور ملکه (Natural Endowment) انسان کوعطا کیا ہے، جے قرآن نے 'دنفس کو امہ' میر کیا ہے، اردو میں ہم اسے 'ضمیر' اور انگریزی میں اسے 'صمیر کیا ہے ، اردو میں ہم اسے 'ضمیر' اور انگریزی میں اسے 'میر الله تعالی کو اتنامحبوب ہے کہ بیں ۔ انسان کا یہ ملکہ یا نفسانی جو ہر یا باطنی استعداد لیعنی ضمیر الله تعالی کو اتنامحبوب ہے کہ سورہ ' افتہ س' میں ذات ہاری تعالی نے تمہید کے طور پر نوشمیں ذکر فر مانے کے بعد فر مایا: ' اور نفس کی قسم اور اس (ذات) کی قسم جس نے اس کو درست بنایا اور اُسے اس کی بدکاری اور پر ہیزگاری کا شعور و دیعت کر دیا'۔

ای طرح سورہ ''القیامہ'' میں الله تعالیٰ نے قیامت کے تن اور پنج ہونے کی تسم ذکر فرمانے کے بعد فرمایا: ''اور میں اُس نفس انسانی کی تشم فرماتا ہوں جو (اپنی تلطی پر) اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے'۔ آپ کو ملامت کرتا ہے'۔

حدیث مبارک میں ہے: رسول الله مان فیلی ہے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ ،
آپ مان فیلی ہے فرمایا: ''جب تمہاری برائی تمہیں بری کے اور تمہاری فیکی تمہیں اچھی کے ، تو (سمجھوکہ) تم مومن ہو۔ (سندامام احم: 22159)

یعنی انسان کاشمیراس کے وجود میں ایمان کی کسوٹی ہے۔ اگرنفسِ انسانی کسی ایمانی، عملی، اخلاقی اورروحانی مرض میں مبتلائیں ہے تو میاں امرکی دلیل ہے کے ضمیر زندہ ہے۔ اور اس کی نشانی میرے کہ وہ برائی برٹو کے گا،رو کے گا اور بدی کے راستے پر چلنے والے کے لیے

پاؤں کی زنجیر بن جائے گا، نیکی سے اسے قلبی سُرور ملے گا اور بدی اسے تھنگتی رہے گی۔ آپ مان تالیج نے مزید فرمایا:

'' نیکی اجھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جوتمہارے دل میں کھیکے اور تھے اس کے بارے میں تردُّ د ہواور تو اس بات کو نا پہند کرے کہ لوگوں کو اس کا بتا چل جائے''۔

الغرض شمیرانسان کے باطن میں ایک ایسا چوکیدار ہے جو براخیال آنے پر یابرائی کی طرف قدم بڑھانے پر انسان کورو کتا ٹو کتا ہے، متنبّہ کرتا ہے اور وارننگ دیتا ہے، کین اگر نفس انسانی مریض ہوجائے تو وہ اس صلاحیت سے نہ صرف محروم ہوجاتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ برائی پراتراتا ہے اور اسے اپنے لیے باعثِ افتخار سمجھتا ہے، جبیا کہ تو م لوط سے بوچھا گیا:

''کیاتم مردول سے (غیرفطری طریقے سے )اپنی خواہشِ نفس کو پورا کرتے ہواور ڈاکے ڈالتے ہواورا پنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو، توان کی قوم کا جواب سوائے اس کے چھندتھا کہا گرآپ سیچ (نبی) ہیں تو ہم پرالله کاعذاب لے آئیں''۔ (العنکبوت: 29)

یعنی انسان کی سرکٹی اور خالق سے بغاوت کا بیآ خری درجہ ہے کہ برائی کو اپنے لیے باعث انتخار سمجھے، بیال وقت ہوتا ہے جب انسان کا شمیر مرجائے شمیر کے مریض ہونے کو قرآن پاک نے اِن الفاظ میں بیان فر مایا: '' اُن (منافقین) کے دلول میں بیاری ہے، قرآن پاک نے اِن الفاظ میں بیان فر مایا: '' اُن (منافقین) کے دلول میں بیاری ہے، (اس کے وہال کے طور پر) الله تعالی نے اُن کے مرض میں اضافہ کردیا ہے''۔(البقرہ:10) اور ضمیر کی موت کو ان الفاظ میں بیان فر مایا: '' تو وہ (حق کو نہ قبول کرنے میں) بیتھروں کی طرح ہیں، بلکدان سے بھی زیادہ شخت، کیونکہ بعض پتھر ضرورا ہے ہیں جن سے پتھروں کی طرح ہیں، بلکدان سے بھی زیادہ شخت، کیونکہ بعض پتھر ضرورا ہے ہیں جن سے دریا بھوٹ پڑتے ہیں''۔(البقرہ:74) دریا بھوٹ پڑتے ہیں''۔(البقرہ:74) کے اندر داخل ایس ہوتا، جسے پتھریلی جان کے دلوں کے سوتے بند ہوجاتے ہیں، جن ان کے اندر داخل میں ہوتا، جسے پتھریلی جان پر سے بارش کا یائی بہدکر چلا جا تا ہے اور اس کے اندر جذب میں ہوتا، جسے پتھریلی جان پر سے بارش کا یائی بہدکر چلا جا تا ہے اور اس کے اندر وجذب



نہیں ہوتا۔ ای طرح قرآن دسنت کی تجلیات نوراور ہدایت کی بارش ان سنگ دل انسانوں کے دلوں میں جذب نہیں ہوتی۔ آج کل ہم آئے دن ٹیلی ویژن اوراخبارات کے ذریعے الی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ دہشت گردی ہخریب کاری قل وغارت اور فساد کے واقعات کی ذیتے داری قبول کی جاتی ہے اور اس پر اُن کانفس مطمئن ہوتا ہے ، کوئی رنج و مثلال یا ندامت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک فرد کاخمیر ہوتا ہے ، اس طرح معاشر سے کا اجتماعی ضمیر کندامت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک فرد کاخمیر ہوتا ہے ، اس طرح معاشر سے کا اجتماعی ضمیر کے ترجمان اُس معاشرہ کے اجتماعی ضمیر کے ترجمان اُس معاشرہ کے اجتماعی ضمیر کے ترجمان اُس معاشرے کے اہلی علم ودائش اور اہلی فکر ونظر ہوتے ہیں۔

آج ایسالگتا ہے کہ ہمارا اجتماعی ضمیر بھی مرچکا ہے یا مختلف طرح کے جبر سلے دبا ہوا ہے اور کراہ رہا ہے۔ تخریب وفساد کے بعض ایسے واقعات جن کی اسلامی تعلیمات، آئین وقانون اوراُ خلاقی اُ قدار کی رُوسے ادنی درجے میں بھی کوئی قابلِ قبول توجیہ پیش جہیں کی جاسکتی، ہم میں سے پچھ حضرات بعض اوقات ان کارروائیوں کی مُذَمّت تو کرد ہے ہیں ، لیکن جولوگ ان کارروائیوں کے مرتکب ہوتے ہیں ، ان کاحوالہ دیتے سے اجتناب کرتے ہیں۔اس کے معنی بیر ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بے لاگ اور پوراحق اور سے بولنامشکل ہے، یا تومخلف طرح کی مستیں اور مسلحتیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اور یا ہم ایک نا دیدہ خوف کا شکار ہیں۔سیاست دان تو ہمیشہ اسینے ذاتی اور گروہی مفادات کے اسیر ہوئے ہیں اور منصب اقتدارتك پہنچنا اور پھر ہر قیمت پر اقتدار کوقائم رکھنا ان کی ترجیح اوّل ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اہلِ فکرونظر بھی نظریاتی طور پر منقسم ہیں اور دوانتا وال پر ہیں اور بهارى حكومتى باليسيال بهى ابهام كاشكار بين مه دفع الوقى اورسريراً في بلاكونا لنے كوتر بيح دیتے ہیں،خطرات ومشکلات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کران کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہم میں ہیں رہا۔ دہشت گردی کاسٹگین ترین مسلہ جو ایک عشر سے سے زیادہ پر محیط ہے، اوراس نے ہماری چولیں ہلاؤالی ہیں ،اس مسلے کی سیکی کاعالم نید ہے کہ ہماری سے افواج نے قومی سلامی کا جوتاز و ترین اسای اصول (Doctrine) بیان کیا ہے، وہ سے کہ ہماری

قومی سلامتی کواب اصل خطره ازلی شمن مندوستان سے بھی بڑھ کر داخکی تخریب وفساداور بے امنی سے ہے۔ ہم روای دیلوگ تواج تہاد کے لیے قرآن دسنت اور ان کی قہم کے لیے ضروری اورمعاون علوم کو لازمی قرآردیتے ہیں، لیکن ہمارے عہد کے متحدّ دین کہتے کہ اجتہاواب یارلیمنٹ کے ذریعے ہوگا، کیونکہ یارلیمنٹ ہی عہد جدید میں کسی ملک وتوم کی اجماعی دانش (Colletive Wisdom) کا مرکز وکور اور حقیقی مُقتدِرہ ہے۔ حال ہی میں ہارے نظام افتدار (لینی حزب اقتدار واختلاف) کے تمام Stakeholder جمع ہوئے اور چند گھنٹول میں ایک مجم یا مجمل می قرارداد کی صورت میں مسئلے کوال کردیا۔ Stakeholder کا ترجمه عربی لغت میں ''اصحاب المصلحت'' یعنی وہ لوگ جن کی مصلحت یا مفادسی چیز سے وابستہ ہے، یا بوں کہد کیجے کہ وہ لوگ کہ موجودہ صورت حال میں تومی ولکی مفادات کا تحفظ جن کی آئی وقانونی ذیتے داری ہے۔ ہونا توریہ جاہیے تھا کہ ریہ تمام ذه داران كم ازكم ايك مفته تك منير ياكى نظرول سداد جفل موكر بيضة مسئلے كمام پہلوؤل کا بوری گہرائی اور گیرائی کے ساتھ جائزہ لیتے، ہر فیصلے اور إقدام کے 'مالہ و ماعلیہ' لیعن مکنه طور پر مرتب ہونے والے منتبت اور منفی نتائج پر تدبر وتفکر کرتے اور خطرات کا سترباب كرت ، مذاكرات كاليجند الطيهوتاء بم كهال تك جاسكتے بيں ، مارے ليے إقدام يا إدبار (ليني الين موقف مين آ كر برصف يا يحص بنني ككتني تنجائش م، اسه آج كل مذاكرات ميں يھے لينے اور يھودينے كى منجائش سے تعبير كياجا تاہے۔مذاكرات كافريقِ ثاني کون ہے اوران کے جو گروہ مذاکرات اور ان کے نتائج کو قبول نہیں کریں گے،ان سے كيے مناجائے گا؟ - كہيں ايباتو تبيل كرجس بے نتيجداور تباه كن جنگ سے بيخے كے ليے ہم مذاكرات كى راه كواينار ہے ہيں، بالآخروبى ہمارامقدر بن جائے، لينى اس ميں كسى كوشك منيل مونا جائي كربير بهت مشكل مرحله ب-اس ونت توجو بحقة بور باب، عالم غيب ميس مو رہا ہے، عالم فہود (لینی حاضر وموجودصورت حال) میں کسی کو پھھ پتائیں ہے۔امن بھی لسي كوخيرات ادرسوغات مين نبيل ملتاء امن ان كونصيب موتاب جوعزيمت واستقامت

کے حامل ہوں، خَلْن کا خوف دل سے نکالیں اور خالق کے خوف کو دل میں جگہ دیں۔الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' پستم لوگوں سے مت ڈر، (صرف) مجھ سے ڈرو'۔(المائدہ: ۳۳) اس طرح حکومت کا عزم بھی غیر متزلزل نظر نہیں آتا۔ جب تک عوام کو حکمرانوں کے رویے ، اقدامات اور حکمت عملی سے بقین اور اعتاد پوری توت کے ساتھ جھلکتا ہوا بلکہ چھلکتا ہوا نلکہ جھلکتا ہوا نلکہ حقاقت اور نظر نہیں آئے گا، قوم بے بقین اور تذبذب کا شکار رہے گی۔ رسول الله مان کی مان ایک اجمام الله میں میں میں ایک اجمام کی میں میں میں ایک اجمام کی میں کی خوام کی میں ایک اجمام کی جوان ہے اور ہماری آئے میں ایک اجمام کی میں ایک اجمام کی جا رہے ہماری ہی بیان ہے اور ہماری آئے والی نسلوں کی فلاح کا مدار ہے۔

13ء کتوبر 2013ء



#### 1424 صمال پہلے

یوں تو جے ،قریش مکہ میں سنت ابرا میمی کے طور پرشروع سے چلا آر ہاتھا ،کیلن اس کی رُوح من کردی گئی تھی ، اس میں شرک و بدعت اور خرا فات شامل کردی گئی تھیں۔منی اور عرفات كاجتماع كوميلي تحليل بين تبديل كرديا كيا تفاءان مقامات يرسالانه ميلي لكته يتص اور بازار سجة عظم، ' ذُو الْجِنَّه 'اور 'عُكاظ ' كے ميلے شہور ہيں۔ آج كل تشہير كے ليے ميڈيا كااستعال موتائب ال دور مين ميلول كے مقاصد ميں سے ايك ميكي تقاران ميلول ميں قريش كخلف قبائل كشعراءا يناسيخ البياك وتفاخراور شان كاظهار كي اليا ا پنا کلام پیش کرتے ہتھے۔ صفا اور مردہ پر''اُساف'' اور'' ناکلہ'' نامی بت رکھے ہوئے منصے قربانی کے جانوروں کا گوشت اورخون ان کی تذرکیا جاتا تھااوران بنوں پرمل دیا جاتا یاان بنون کے تقرب کے لیے تصب کیے ہوئے پتفروں پر۔اس مقام کوقر آن مجید میں "نصب" سے تبیر کیا گیا ہے۔ بچیر ، سائبہ قصیلہ اور حام مختلف قسم کے جانور ہے، جنهيل بتول كي نذركرديا جاتا اور آزاد جيوز ديا جاتا ـ بيت الله جسے الله وحدة لاشريك كي عبادت کے لیے ایک عالمی مرکز کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، اس کے اندر 360 بت سجادیے الله كاطواف كياجا تااوردليل بين كاجات الله كاطواف كياجا تااوردليل بيني كى جاتى كرجس لباس ك سماتھ ہم گناہ کرتے ہیں، اسے بہن کرطواف کرنا بیت الله ی عظمت اور اوب کے منافی الله مل الله من الله م منيل كرك واور بيت الله كان على بدن طواف بيس موكان ( بخارى: 1622)

طواف کرتے ہوئے سیٹیاں اور تالیاں بجائی جانیں، ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اور بیت الله کے زدیک ان کی نماز اس کے سوا کچھنٹھی کہوہ سیٹیاں اور تالیاں بجائے تھے''۔ (انفال:35)

ختم المرسلين، رحمة للعلمين سيدنا محمد وللله من الله من الله من الله من الله من المرسلين المر

آج ہے 1424 سال پہلے 10 ھ کورسول الله مان علیہ فی دیات میات کہ کا پہلا اور آخری ''ججة الاسلام'' اوا فرمایا۔ اس موقع پر آب این نافتہ میات کہ ' قصواء'' پرسوار ہوئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، جو''خطبہ ججة الوداع'' کے نام سے تاریخ وسیرت کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ بیخطبہ میات کہ حدیث کی کیابوں میں با قاعدہ تر تیب کے ساتھ کی

ایک جگہ مذکور نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف جصے حدیث کی مختلف کتا ہوں ہیں روایت کے جیں۔ اس جج کو ' ججۃ الوداع'' اس لیے کہتے ہیں کہرسول الله سآن الله سان الله س

اے لوگو! میری بات کوغور سے سنواور مجھو، شایداس سال کے بعداس مقام پرمیری تم ے ملاقات نہ ہو، شایدتم بچھے دوبارہ اس مقام پرنددیکھو، مجھے۔۔ارکان جے سکھلو، شایداس کے بعد میں جے نہ کریاؤں۔ آپ سافیٹالیا ہے فرمایا: الله تعالی اس مخص کو ہمیشہ تر وتازہ ر کھے جومیری بات کو سنے اور دوسرول تک پہنچا دے کیول کہس تک بات پہنچائی جاتی ہے، بعض اوقات وہ براہ راست سننے والے سے بھی زیادہ اس کی حفاظت کرتاہے اور اس سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے، لینی دین اوراً حکام الی کی حکمتوں کوزیادہ بہتر انداز میں سمجھتا ہے، فيحرآب من التاليم في صراحت كے ساتھ فرمانا: جولوگ حاضر ہيں، ميرا پيغام أن تك يہنجا دي جو يهال موجود تبين بي - بيدر اصل إس بات كا اعلان تفاكداب كوتى اور ني تبيس آسے گا،اس کیے دعوت وین، ابلاغ دین اور دین امانتوں کی حفاظت کرنا اورسلسلہ بسلسلہ آخرتك يبنجاناءاس امت كعلائح فى فيصدارى بداس ليرسول الله مال فاليرم نے تین بار بیکمات فرمائے: اے لوگو! کیا میں نے الله تعالی کا آخری پیغام ہدایت تم لوگوں کوبلا کم وکاست پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زبان ہوکر اقرار کیا: "جی ہاں"، پھر آپ سان الیا ہے اسے فرمایا: تم سے (آخرت میں) میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ توتم کیا جواب دو کے ؟ اسب نے عرض کی: ہم گوائی دیں کے کہآب نے دین کی امانت اور تن کے پیغام کوہم تک پہنچا دیا ہے، تورسول الله مان ا مینے لاتے ہوئے تین بارفر مایا: اسے الله! تو گواہ رہنا (کہ تیرے بیربندے اقر ارکردے الله كميل في دعوت في كافرض تفيك تفيك اداكرد ماسي )\_ رسول الله مل الله مل اليه كامية خطبه ايك رياست كيمر براه كاياليسي بيان تفاه فرق بير ب كه



حکمران اپنے بیانات میں اپنے عہد کے تقاضوں ، اپنے تخصی ، جماعتی ، گروہی اور دیاتی مفادات کو پیش نظر دکھتے ہیں ، ان کے پیش نظر عارضی اور وقتی مفادات کا حصول ہوتا ہے۔
لیکن الله تعالیٰ کے رسولِ مکرم مل تا ایک کی ذہنی ساخت (Mind Set) ، نیت ، نطق اور کردار (الغرض ظاہر وباطن) ہر چیز معصوم تھی اور آپ مل تا تیا ہے فکر وعمل کا سرچشمہ وجی رہانی تھی ، اس لیے اس میں کسی خطا یا لغزش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ مل تا تیک کے لیے تھا ، زمان ومکان اور ذاتی اور جماعتی مفادات سے دائی تھا ، الله تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا ، زمان ومکان اور ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر تھا ، الله تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا ، زمان ومکان اور ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر تھا ، الله تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا اور انسانیت کے دائی مفاد کے لیے تھا۔

ایک باب آ دم ملات کی اولا دہے می کورنگ دسل کی بنیاد پردوس پرکوئی فضیلت نہیں، الله تعالى كے مزو يك فضيلت كائدار تفوى اور كردارير بے - آب مال غاليا لم في عبد جابليت کے سودی نظام اور خونی انتقام کے سل درنسل جاری رہنے والے سلسلے کے خاتمے کا اعلان كرتے ہوئے فرمایا: سنو! زمانہ جاہلیت كی ہر باطل روایت اور تسم کے خاشے كا اعلان كرتا ہوں، میں جاج کی میز بانی اور بیت الله کی تولیت کے سواجا بلیت کے تمام خونی انتقام، مالی مطالبات (جوباطل پر مبنی ہوں) اور تسلی وقبائلی تفاخر کو قیامت تک کے لیے اپنے قدموں تلے بیامال کررہا ہوں، اورسب سے پہلے میں اسے خاندان کے ایک فرداین ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب كے خون كومعاف كرتا موں اور ميں عہد جاہليت كے واجب الا داہر سودی مطالبے کوآج سے ختم کرتا ہوں اورسب سے اپنے چیاعباس بن عبدالمطلب کے سود کے خاتمے کا اعلان کرتا ہوں۔آپ نے سب سے پہلے اپنی ذات کواسوہ، قدوہ اور رول ماڈل بنادیا۔ بین آج کے دور کی طرح نہیں کہ ریاست وحکومت کے سربراہان کو استثناء جان، مال ادر آبر و کی حرمت کی بیامالی کوحرام قرار دیا اور اِن کی محرمت کو یوم عرف ، ما و ذوالجنه اور شهر مكه كى حرمت سے تشبيه دى۔ يى وہ جرمتيں ہيں اور رسول الله مال الله عليه الله على وى مولى

صانتیں اور تحفظات ہیں جو آج شب وروز ہمارے وطن عزیز میں پامال ہورہی ہیں۔
آب انتقالیم نے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر عموی حقوق کی پاس داری امانت اور
قرض کی ادائیگی اور زیر دست طبقات اور خواتین کے حقوق کی پاس داری کا نہایت تاکید
کے ساتھ تھم فرمایا۔ اس طرح آپ میں فیلیم نے نسب کی حفاظت کا تھم فرمایا۔ اسلام کے
بنیادی عقائد، ارکان اور عبادات کی ادائیگی کی تاکید فرمائی، یہ بھی فرمایا کہ تہائی مال تک
وصیت جائزہ، کیکن کی وارث کے تی میں وصیت کر کے اسلام کے قانون وراشت کو متاز شرکی اجازت نہیں ہے۔
کرنے کی اجازت نہیں ہے۔

ج ہم آج بھی ادا کررہے ہیں، وقو نے عرفہ بھی ہے، وقو ف مز دلفہ بھی ہے، وقو ف منی مجمی ہے، تربانی، رمی جمرات، طواف بیت الله اور صفا ومروہ کے درمیان سمی بھی ہے، صورت عبادت تو ہے، لیکن رورِح عبادت خال خال ہی ملے گی۔ کیا آج جج کا خطبہ پوری امت کے لیے پالیس اسٹیمنٹ ہے؟۔ کیااس میں امت کے تمام مسائل کا بے لاگ تجزیداور درست سمت کانعین ہے؟۔ کیامسلم حکمرانوں کی بے اعتدالیوں پرکوئی گرفت ہے؟۔مصر، شام عراق افغانستان بلسطين بمشميراور دنيا كريكر خطول مين امت كوجومسائل ومصائب در پیش ہیں، ان کا کوئی حل پیش کیا جاتاہے اور مسلم حکمران اس ایجنڈے کے پابند (Committed) ہوتے ہیں؟ ....ان سب سوالوں کا جواب تفی میں ہے۔ ہمارے ہاں ج ، فضائل ج اور بركات وتمرات ج پرمقابله تقارير يا مقابله مضمون نويسي موتو ايك \_ ایک جیران کن اور روحانی سرورعطا کرنے والاشامکار ملےگا،لیکن ہماری برقیبی کہ انفرادی واجماع زندگی میں مارااسلام علیق (Applied)اور عمل نہیں رہا۔ای لیے ی بزرگ نے السيايك عقيدت مندس بوجها كرجبتم في قرباني دى تواسية نس كى باطل خوامشات پر المحلى حيرى جلائى؟، جب تم نے شيطان كوكئكريال ماريں، توتمهار ، عباطن ميں ونفس أتاره كى صورت مين جوشيطان اينامورجد بنائے بيھا ہے، كياتم نے اسے بھی سنگساركيا؟۔اس في جواب ديا بيس بزرگ في فرمايا كتمهارى قربانى اورتمهاراج ادانه موا

کم ویش بہی صورت حال ہم سب کی ہے کہ اسلام کے فضائل وہرکات تو ہماری زبانوں پر اُذہر ہیں، لیکن ہم ان کو قلب وروح میں جذب کرکے کردار کے سانچ میں والے اور وصل النے کے لیے تیارٹیس ہیں۔ اس لیے آج پاکتان میں دین رحمت کے مانے والے اور می رحمت سانٹھ ایک کے تیارٹیس ہیں۔ اس لیے آج پاکتان میں دین رحمت سانٹھ ایک کی جان، مال می رحمت سانٹھ ایک کی جان، مال اور آبرومحفوظ نہیں ہے، کسی کے لیے امن وسلامتی کی صانت نہیں ہے، نظم اجتماعی میں عدل وساوات (Social Justice) نہیں ہے اور مسلمان دنیا میں بے تو قیر ہیں۔ عدل وساوات (Social Justice) نہیں ہے اور مسلمان دنیا میں بے تو قیر ہیں۔ کاش ہم اس زوال سے نگلنے کے لیے کوئی حکمتِ عملی اور تدبیر اختیار کر سکیں۔ کاش ہم اس زوال سے نگلنے کے لیے کوئی حکمتِ عملی اور تدبیر اختیار کر سکیں۔



#### مصلحت نظام

مارے پروی ملک مجموری اسلامی ایران کا دستور، اختیار اور اقتدار کی مخلف سطحول (Layers) پرمشمل ہے۔ عوام کے براہِ راست دوٹوں سے منتخب اسمبلی کو و شورائے اسلام "کا نام دیا گیاہے اور قانون سازی کا اختیار" شورائے اسلام " کو (Guardian Council) "حاصل ہے۔ او پر ایک " " ورایک " " (Guardian Council) ا المان برسمل ہے، أن ميں سے جوعلمائے جمتبدين بين اور جومامرين آئين وقانون - اس كوسل كاكام إس أمرى تكراني كرناميك كدكني قانون مذهب اور دستورك خلاف نه ہو، لہذا جو قانون اِس ادارے کی نظر میں مذہب یا دستور کے خلاف ہے، وہ اُسے انظر ٹانی کے لیے واپس شورائے اسلام کے یاس بھیج کی۔اختلاف مل نہونے کی صورت میں آئیں وقانون کی تعبیر اور تشریح کے حوالے سے شورائے تاہبان کی رائے حرف آخر مولى - ين شورائ تام بان صدر سے لے كر مرس كے انتخابي أميدوارول كے چناؤكے ليے اور فلٹر کا کام کرتی ہے۔ اِس ادارے کی Clearance کے بغیر کوئی اُمیدوار انتخاب میں حصہ بیں اے سکتا ہارے دستور کے آرٹیکل 63اور 63 کی طرح اندھا، کونگا اور بہراتطہری نظام ہیں ہے۔ بیایک دانا و بینا اور ناطق تطہیری نظام ہے، جس کی آسیس، كان، زبان اورد ماغ فيك فيك كام كرد بين الك كاجيف الكيزيكيويين منتظم اعلى صدر بوتائي المركى صدرى طرح ايراني صدرير کی تحدید دو ازن (Check & Balance) کا نظام موجود ہے۔ملک کا سیر یم لیڈر

''رَبِيرِ مُتَخَلِّم''بوتا ہے۔ بور یاست و حکومت کے دوزم و معاملات ہیں دخل انداز نہیں ہوتا،
لیکن یہ سب سے طاقتور منصب ہے۔ فقیہ جعفر یہ ہیں بار ہویں امام، امام مہدی یا امام مُتَخَلِّر یا امام عائب نے اپنے ظہور (Appearance) کے بعد اسلام کو غالب کرنا تھا۔ لیکن امام کے غیاب اور ظہور کے درمیان جو زمانہ فترت (Meantime) ہے، اُس ہیں اسلام کسے نافذ ہو؟۔ انقلاب ایران کے قائد امام خمینی نے اس کے لیے'' ولا یت فقیہ'' کا تصور پیش کیا کہ اِس محدت میں اپنے عہد کا سب سے بڑا فذہبی روحانی لیڈر لیخی'' ولی فقیہ'' قوم کی رہنمائی کرے گا اور اُس کے بارے میں یہ جھا جائے گا کہ وہ'' منہ الا منام'' قوم کی رہنمائی کرے گا اور اُس کے بارے میں یہ جھا جائے گا کہ وہ'' منہ الا منام'' قوم کی رہنمائی کرے گا اور اُس کے بارے میں یہ جھا جائے گا کہ وہ'' منہ اور فیض سے قوم کی رہنمائی کرے گا۔ امام خمین کے بعد آج کل'' آیت الله خامنہ ای'' اِس منصب پر

جب ایرانی دستور پر عمل درآ مدشروع ہواتو مخلف مواقع پر اختیار واقتدار کے مراکز میں تعطیل (Deadlock) پیدا ہوگیا۔ اِس تعطیل کودور کرنے کے لیے ایک نیا آئین ادارہ و مختم تعظیل کی صورت میں اِس ادارے کی وہ مجتمع تعطیل کی صورت میں اِس ادارے کی رائے حرف آخر ہوگی۔ روس یا بعض دیگر ممالک میں اِس مقصد کے لیے معمول کے عدالتی نظام سے الگ ایک آئی عدالت ہوتی ہے، جو کسی بھی دستوری تعطیل اور اداروں کے تصادم کو حل کرنے کے لیے حرف آخر ہوتی ہے، اِبہام دُور کرتی ہے اور ایس تعبیر وتشریک کرتی ہے کہ دستور پر عمل در آمد جاری رہے اور ادارے ایک عدود میں رہیں۔

ہماری پارلیمنٹ نے قومی انتخابات کے لیے قومی وصوبائی اسمبلیوں میں قائد ایوان اور قائد جزب اختلاف کے اِنقاقی رائے سے ایک عبوری غیر جانبدار گرال وزیر اعظم اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کا تصور پیش کیا تاکر قومی انتخابات کی شفافیت اور غیر جانبداری شک وشبہ سے بالا تر موادراس کا اعتبار اور ساکھ قائم رہے لیکن ظرال سیٹ آپ بنانے کے موقع پر ڈیڈلاک پیدا ہوگیا اور یہی ڈیڈلاک پیدا ہوگیا اور یہی ڈیڈلاک پیدا ہوگیا اور یہی ڈیڈلاک ٹیسٹ کا چر مین مقرر کرنے پر ہوا اور پھر لیبا یوتی سے کام لیا

گیا۔ غلام اسحاق خان جب نگرال صدر بے ، تو اُن سے کہا گیا کہ آئین تقاضا ہورا کرنے کے لیے آب نے نگرال وزیرِ اعظم مقرر کیوں نہیں کیا ؟۔ اُنہوں نے جواب میں پشتو کی ایک کہاوت سنائی کہ:

" كيا (معاذ الله!) الله تعالى ايبا يتقريبيدا كرسكتا بي جيه وه خودنه أنها سك

لینی جے میں وزیرِ اعظم مقرر کروں گا، وہ میرائی گھ پُتلی (Puppet) اور 'Yes Man' 'Yes Man' نہونے سے فیصلوں اور اُن کے نفاذ میں 'Yes Man' موگا تو اُس کے ہونے یا نہ ہونے سے فیصلوں اور اُن کے نفاذ میں جو ہری تبدیل نہیں آئے گی اور فوجی حکمر انوں کے ساتھ کام کرنے والے اعلیٰ بیورو کریش کے لیے دستوری تقاضوں کی پاسداری کی چنداں اہمیت نہیں ہوگی۔

بیان می در مصلحت نظام 'کاکوئی کہ ہمارے یہاں بھی ''مصلحت نظام''کاکوئی تاہیں ہیں تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہمارے یہاں بھی ''مصلحت نظام 'کاکوئی تاہلی ملک دستوری نظام (Mechanism) ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے، اس لیے ہم بحرانوں سے نکل نہیں پار ہے۔ ہمارے یہاں آج کل انتہائی سنگین مسائل بی ہیں:

- (۱) دہشت گردی اور ہے امنی
  - (۲) توانائی کا بحران
    - (٣) معاشى بدحالى
- (٣) قانون كى تحكراني كافقدان

توانائی کے بحران یعنی Load Shedding کا إذالہ کرنے کے لیے بظاہر کومت مرتو ڈکوشش کررہی ہے، لیکن میکوششیں حکر انوں کی تو قعات کے برعکس نتیجہ خیز ثابت بہیں ہورہیں، اشیائے صرف بیس کسی چیز کا بحر ان اُس دفت پیدا ہوتا ہے، جب اُس کا جن ہیں ہورہیں، اشیائے صرف بیس کسی چیز کا بحر ان اُس دفت پیدا ہوتا ہے، جب اُس کی طلب (Demand)، ترمید (Supply) سے بڑھ جائے۔ ہمارے یہاں طلب اور ترمید میں تفاؤت یقیناً ہے، لیکن حکومت دس ہزار میگا والے بجلی بھی پیدا (Generate) کر کے بیشن گر ڈیس ڈال دے، تب بھی مسئلہ کل نہیں ہوگا۔ کیونکہ جس جیب بیس کئ سوراخ میں کا میں اُس بیس آپ جتنے بھی پیسے ڈالے جلے جا بیس، وہ بھی بھی بھر نہیں پائے گ

ہمارے توانائی کے بحران کی جُڑبڑے بیانے پر بکل کے غیر قانونی کنکشن ہیں ، کنڈاسٹم ہے، کئی علاقے ایسے ہیں، جہال قانونی کنکشن اور بلنگ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ بلی کی تربیل کے ادارے کے بجائے پرائیویٹ لوگ ماہانہ بل وصول کررہے ہیں، جب کہ گنڈاسٹم ہے، میٹر کا نام ونشان ہیں ہے۔ حکومتیں مصلحت كاشكار بين مسياى عزم اور تؤت فيصله مصلحت كاردابين المراسين البيخ والروار مين جرائم پیشه افراد کی یا توسر پرسی کررہی ہیں یا اُن پر ہاتھ ڈالنے کا حوصلہ نہیں رکھتیں۔جس نے بل ادائییں کرنا ، وہ بحل کے استعمال میں کفایت اور ضروزت کا نہ تو قائل ہے اور نہ ہی اس كا عادى اور شه بى بيراس كا دردسر ميه وه اكركسى جيوف في مكان ميس بهى جارجار ونڈوا ہے۔ی (Window A.C) بھی استعال کرے ہتو اُس کے لیے کوئی مسئلہ ہیں ہے۔ وفاق اور صوبوں میں مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتیں ہیں، اس لیے اول تو یکسال یالیسی تیار ہونامشکل ہے اور اگر بادل نخو استہ تیار ہو بھی جائے ، تو اُس کا نفاذ مشکل ہے۔ توانائی کے بحران کے اصل متاثرین وہ لوگ ہیں،جونہایت ویانت داری سے بحلی استعمال كرت بين اوريا قاعد كى سے بل اداكرتے بين اور بيبل انتهائي ظالمانداور سقاك ہیں، بھل کے میٹرانہائی نا قابل اعتبار ہیں۔صورت حال پھھالی ہے کہ ل کسی نے بھی کیا ہو، آپ کے ہاتھ جو بندہ آجائے اور بھنداجس کی گردن میں فٹ ہوجائے، آئکھیں بند كرك أسالنكادو-إس طرح مُتمَّدُ إن اورمُهدُّ ب دنيا ميل مُحكومتين چلتي بين اور ندنظام چلتا ہے۔ اِس کیے یا کستان پیپلز یارٹی کے پیچ سالہ دور میں صرف مفاہمت چکتی رہی ،حکومت جیے تنے لڑ کھڑاتے ہوئے چلتی رہی الیکن ملک چلتا ہواد کھائی ہیں دیا۔ اليي صورت حال مين مميل محي كروم التغيير مصلحت نظام كا أشد ضرورت ب-

الی صورت حال میں جمیں بھی کئی د جملی خیم مصلحت نظام ''کی استد ضرورت ہے۔
ضروری ہے کہ ہر علاقے میں بیشنل کر ڈیسے وفاتی ،صوبائی اور مقامی حکومتوں کو بھی کسی
میگامیٹر کے ذریعے دی جائے اور آ گے تقسیم اور وصولی کی وہ ذیتے دار ہو بعض علاقوں میں
یاکسی علاقائی امتیاز کے بغیر انتہائی کم آمدنی والوں کو بحلی بالکل مقت یا انتہائی سستی وینا بھی

مقصود ہوتو با قاعدہ سٹم کے تحت اور میٹر کے ذریعے دی جائے اور اُس کی حد معقبین ہو۔ ورندانہائی کوشش کے باوجود اِس حکومت کے مانچ سال بھی پورے ہوجا نیں گے،کیکن سے بحر ان طلبیں ہوگا، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، شہروں اور دیہا توں میں مکانات کی تعمیر زور شور سے جاری ہے اور طلب میں روز بروز إضافہ ہور ہائے۔ جب تک نظام اقترار (لینی حزب اقتدار وحزب اختلاف ) میں شامل تمام ذیتے داران خلوم نیت سے یک سو ہوکر إس مسئلے کاحل نہیں نکالیں گے اور اپنے اپنے زیرِ انر حکومتوں کو یابندنہیں کریں گے ،تو اِس مسئلے کی سلینی اور شِندت میں إضافہ ہی ہوتارہے گا۔سیاستدان تو ایک دوسرے کولعن طعن كركے اور تاكاميوں اور نامراديوں كامليدائك دوسرے برڈال كرائن نفساني تسكين كا انظام کرکیں گے، گرملک وقوم کا کیا ہے گا؟ ، اِس کے بارے میں سب کوسوچنا جا ہے۔ یہ مجمی تحقیق ہونی جاہیے کہ مثلاً KESC کو پرائیوٹائز کرتے وفت بجل کے سامان سمیت اسٹاک کیا تھا اور آج کیاہے، اس ادارے کے مالکان نے بہاں کے وسائل ہی باہر منتقل کے بیں یابا ہرسے بچھ دسائل لاکرسٹم کوترتی دی ہے؟ ہمیں توبیجی بتایا گیا ہے کہ جہال جہاں تا نے کی تاریں (Copper Wire) بیلی کر تیل کے نظام میں پہلے سے تھیں، أنبيل أتاركر أن كي جكد المونيم كي تاريس ذال دي حتى بير البذابيجي ديكهنا جابي كه اداروں کی پرائیوٹائزیش لوٹ مارے لیے ہوتی ہے یا نظام کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہے۔ البذا استرضروری ہے کہ اداروں کی پرائیوٹائزیش سے پہلے آئینی اور قانونی ماہرین سے ان سے معاہدے کی دستاویز (Contract Deed) تیار کروائی جائے اور اُس میں توی ولکی مفادات کے تحفظ کوال لین ترجیح دی جائے ،ورنہجیا کدائٹریشنل یاور پرجیلس ک Deal "کے وقت بے تدبیری اور عجلت سے کام لیا گیا، وہ بعد میں ملک کے لیے

2013 كۋېر 2013ء



#### امريكامردهباد

جی بال!''امریکا مردہ باد''، یہ جماری تومی اور ملکی سیاست کا سب سے قیمتی اور اثر آفرین نعره (Slogan) ہے اور اگر اس میں "انڈیامردہ باذ 'اور" اسرائیل مردہ باذ 'کو بطور اجزائے ترکیبی (Ingredients) شامل کردیا جائے ، تو بیددو آتشہ بلکہ سہ آتشہ ہو جاتاہے۔ بی نعرہ ہمارے ہر درد کی دوائے، ہر زہر کا تریاق ہے ادر ہر مرض کے لیے اکسیر ہے۔امتخابی سیاست میں تو میر کارآ مد ثابت تہیں ہوا ، لیکن احتجاجی سیاست میں اس کی اثر آفرينى ست كونى مرودانا اختلاف تبين كرسكتا - بيه مارى سياى جيلت كاحصداور فطرت ثانيه بن چکاہے۔ لیکن اس کامنی اثر ہمارے تو م مزاج اور سیای س (Political Sense) پر میرتب ہوتا ہے کہ ہماری ہر تا کامی، بے تدبیری، بے ہمتی، سیاسی عدم استحکام، معاشی زبول حالی، معاشرتی نا آسودگی اور دینی دملی بے حمیتی، بے امنی وفساد اور بدعنوانی کا ذ تے دار امریکا ہے۔اس طرح لاشعوری طور پرہم اینے آب کواین دین ،ملی ، تو می اور ملکی ذے دار بول سے بری الذمتہ بھے ہیں، کیونکہ ہم اپن تمام تر نا کامیوں کا ملبہ کی اور کے سرڈال کرفارغ ہوجائتے ہیں۔

میں بیجان لینا چاہیے کہ ہارے دین ، ملی ، تو می اور ملکی مفادات کا شحفظ ہماری اپنی ذے داری ہے نہ کم کسی اور کی۔ امریکا یا دنیا کی کسی استعاری طاقت نے یا کتانی مفاوات كوبهى بھى ايخ ترجيحى ايجندے ميں شال نہيں كيا۔ جب ہم اپنى كاميا بيوں كاكريد ك خود کیتے ہیں، تو اپنی نا کامیوں کی ذے داری بھی قبول کرنی ہوگی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ

ريده عرانول كومند افتدار ي معزول كرناء يه يمادا كام ب- ادر عم اكرال يل ر بادیکیجان به در ترجین این این این ایندیده عمرانوں کومیز افتداریر بیمانا اور مرائد المعالمة المحاملة المحاملة المحامدة المتحدث المتحدث المتحدث المحتادة ے عمران این افتدار کے حصول یا اس کے تحفظ کے لیے مغربی استعاری فوتوں ک

ى يى سائے اور سيس ميراؤ جلاؤان كاكيا دهراہے۔ ای طرح ہمارے بعض كرم جمعلوم الدوائب كريجه لوكول في ال ف الدول المجادر المحادر المحا ت ، مدادی ، غیر سلمول کی عبادت گاجون اور بازارون میں بے صور لوگوں (جن دل کی طبانیت کے لیے اس دس کا مہارا لیے میں کدامر نکا یا انڈیا کے ایجنٹ ہماری مریکا دین بیس یا کستان کی دفاعی اور سویلین تنصیبات کونتانه بناتے ہیں۔ مساجد، ئىدى جادى ناكى كى يى اور جرابى ئى ئى ياقوى الماك كوآك نگادىيى بادر جر ماری امریکا دین کے اظہار کے طریقے جی جیب میں، ہم امریکا اور منزب رد، توریس، بوز ہے، ہے سب شامل ہوتے ہیں) کونتانہ بنایاجا تا ہے۔ میڈیا کے خے سے نفسان کی سین تول سی ہے جیکن این ماکا کا میوں کا از الدیس ہوسکتا۔

はかいれてかったし、よというのでのではなしかいうからいい انعانسان اريكا وعست والأراب المريكا والماري المريكا والماري المريكا والمريكا والمريكا والمريكا والمريكا ين المجانبادس أردد يتين المان بالمعارم كرنا موظاور خود كفالت كامزل كوكمازكم بن ين امريكا ميت الشيخالين كالمازتون كوناكام بنان كي كيابية آپ من حاصل کرنا بحدة - قانون کی محران قائم کرنی برای با کرنی کریش کرنامور سے جات یال رنا يحو كالدرابين صفول ميس درا في والسلما يجنول كونلاش كرنا يموكا مؤدكو طالتوزينا نابوكا ادرايمان وردهان وس كراتهما تصعيديد مائس ادريجنالوجي يس ال كريهاش مير مادسے فائن ان ان ان کا کی کار سال

كاكسى كو پتائيس ہے۔الله تعالی نے قرآن ياك ميں بھی ہدايت دی ہے:

"اورتم وشمن سے مقابلے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق حربی طاقت تیارر کھواور بند ھے ہوئے گھوڑ ہے کہ تم ان کے ذریعے الله کے وشمنوں اور اپنے وشمنوں کو مرعوب کرواور ان کے سواد وسرے وشمنوں کو بھی ، جنہیں تم نہیں جانے ، الله انہیں جانتا ہے'۔ (انفال:60) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست کو ہمیشہ وشمن سے مقابلے کے لیے مستعداور بس آیت سے مقابلے کے لیے مستعداور جو کنار ہنا چاہیے، جسے جدید فوجی اصطلاح بین 'Red Alert' اور 'High Alert' اور 'Red Alert' ہا جاتا ہے۔ اور رسول الله من فیلی ایک منبر پر اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے تاکیدا تین بار فر مایا: سنو! قوت یقیناً ''رتی' (یعنی تیراندازی یا چھیکنے کی صلاحیت ) ہے اور آج کل اس کی جدید ترین شکل گائیڈ ڈیمیز اگل ہے، جو کمپیوٹر اگر ذکھر یقے سے اپنے ہدف کونشانہ بنا تا ہے۔

رسول الله مل بھائے نے دشمن کے مقابل الله تعالیٰ سے گر گرا کردعا کیں بھی فرما کیں اور اپندا کے اندرافرادی قوت اور سامان حرب اور حربی استعداد کا بھی اہتمام فرمایا۔ لہذا دشمن کے عزائم کی موت مسلمان کی اپنی طاقت میں ہے اور خود کو طاقتور بناناہی دشمن کی مردری ہے اور بیر مقصود محض لعروں سے حاصل نہیں ہوگا بلکہ جُہدِ مسلسل، سی پیم اور مسلمانوں کی عزیمت واستقامت اور تا قابل بھکست اتحاد سے حاصل ہوگا۔ اب بیہ ہم فریق معاملہ کی اہلیت اور استعداد پر مخصر ہے کہ وہ فریق مخالف کی ضرورت یا مجودی کو فریق محالمہ کی اہلیت اور استعداد پر مخصر ہے کہ وہ فریق مخالف کی ضرورت یا مجودی کو ایپ متعدد آیات میں مطرح استعال کرتا ہے۔ ای لیے کہتے ہیں کہ سیاست کے سینے میں ول نہیں ہوتا، یعنی سیاست و ہائت، ہوشیاری اور سودابازی کی مہارت کا نام ہے۔ اور قرآن معادل کی متعدد آیات میں بیرواضح پیغام دیا گیا ہے کہ جب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مفادات ومعاملات کا کرا کہوگا ہو ساراعا آئم کفر ملت واحدہ بن جائے گا۔

مفادات ومعاملات کا کرا کہوگا ہو ساراعا آئم کفر ملت واحدہ بن جائے گا۔

سیجھے ہیں اور پھر مایوں ہوکر کہتے ہیں کدام ریکا ہم سے بے وفائی کررہا ہے، ہماری قربانیوں کی قدروائی نہیں ہورہی اور ہماری خدمات کا صلی بین ال رہا۔ ہمیں بچھ لینا چاہیے کہ دوملکوں کے تعلقات، مفادات پر مبنی ہوتے ہیں۔ ہر ایک این این ضرورت، مجودی اور قومی مقاصد کے تابع ہوتا ہے۔ ایک طرح سے یہ خالص کاروباری معاملات ہیں، ان میں وائی دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ امر یکا کے خلاف جنگ میں چین، ویت نام کا دوست اور ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی ، مالی اور فوجی مدد کرنے والا ساتھی تھا، لیکن ویت نام کی آزادی ہر طرح کی سیاسی، اخلاقی ، مالی اور فوجی مدد کرنے والا ساتھی تھا، لیکن ویت نام کی آزادی سے بعد دونوں کے مفادات کراگئے اور ان میں مختصر سرحدی جنگ بھی ہوئی۔ جب مفادات تبدیل ہوگئے ، تو دوئی ویت نام کی آ

پی ہمیں علامہ محما قبال رحمہ الله کے در دول کو پلے بائد ھ لینا چاہے اور متاع کا روال کے لئے جانے اور جھن جانے کی ذیعے داری خود قبول کر کے اور اپنے اندرا حساس زیال پیدا کر کے اور اپنے اندرا حساس زیال پیدا کر کے اور اپنے اندرا حساس زیال پیدا کر کے ابتی اسا ہ و نہضت اور احیاء (Renaissance) کا سامان کرنا چاہیے۔ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ بچ بولیں اور قوم کے سامنے تمام حقائق این اصل صورت میں بمان کرین اور اجتماعی وائش سے کام لیتے ہوئے احیا کا متفقہ اور طویل المدت ایجنڈ ایجنڈ ایر تیب دیں، جس میں فوری نوعیت کے اقدامات اور طویل المدت منصوبوں کی فہرست ترتیب دیں، جس میں فوری نوعیت کے اقدامات اور طویل المدت منصوبوں کی فہرست الگ الگ ہو علامہ اقبال ہی کافر مان ہے۔

معمار حرم باز به تعمیر حریم خیز از خواب گرال خیز، ازخواب گرال خیز

ہماری کوتاہ اندلیتی کا حال نہ ہے کہ اٹھارہ ویں آئینی ترمیم کی ساری کارروائی پس پر دہ ہوتی رہیں گئی ترمیم کی ساری کارروائی پس پر دہ ہوتی رہیں ، جوبھی بحث ہوئی ، اس کی تفصیلات تو م کے سامنے ہیں آئی اور پھر تو م نے دیکھا کہ دو تین دن میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایک سوایک آئین ترامیم محض نشست و برخاست کی مشق کرتے ہوئے منظور کرلی گئیں ، اراکین کی حمایت و مخالفت میں

تقسیم (Division) کھن ایک آئین مشق تھی۔ کسی نے کوئی بحث نہیں کی، ترامیم کی مسن وقئے پر اراکین نے اظہارِ خیال ہی نہیں کیا، ایسا لگتا تھا کہ اراکین اسمبلی اپنی اپنی اپنی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے مزارعین ہیں اوران کافرض محض ہاں یا ناں کرنا ہے۔ سوہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ریسب کچھ ہماری اجتماعی دائش کا مظہر ہے۔ جہوری دنیا میں مجوزہ آئین ترامیم کوشا کتے کیا جاتا ہے تا کہ ان پرقومی سطح پر بحث و تحص ہو، آئین وقانونی ماہرین ان پراظہار رائے کریں اور پھر پارلیمنٹ کی اجتماعی دائش بروئے کارآئے اور قابل عمل اور قابل اعتماد دستوری نظام وضع ہو۔ اس وقت آئینی صورت حال ہے ہے کہ تعلیمی نصاب قابل اعتماد دستوری نظام وضع ہو۔ اس وقت آئینی صورت حال ہے ہے کہ تعلیمی نصاب کے ذریعے ہی نئی سل میں قومی ولی شعورا جاگر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ ابتدائی تعلیمی نصاب کے ذریعے ہی نئی سل میں قومی ولی شعورا جاگر کیا جاتا ہے۔

الیش کمیش کی تشکیل اور تو می احتساب بورو کے چرین کے تقرر کے وقت تو فریقین نے اس کا کا کروری سامنے آگئ اور چیف الیشن کمشز کے تقرر کے وقت تو فریقین نے اس کا اعتراف بھی کرلیا کہ تعطل (Deadlock) کا دستوریس کوئی طل نہیں ہے۔ چنا نچقو م کوجو نگران وزیر اعظم ملاء وہ ہماری پارلیمنٹ کی اجتماعی وائش کا شاہ کار تھا اور ان کا نام نشان عبر ست کے طور پر تو می بجائب گھر کی زینت ہونا چاہے۔ اس ترمیم کا مقصد شاید بی تھا کہ ایک غیر جانبدار مضبوط توت فیصلہ اور انتظامی صلاحیت کے حامل غیر جانبدار مخص کا تقرر ہو، جواپے آپ کو صرف آئین وقانون کا پایئر سمجھا اور اس کا انتخابی میدان کا رزار میں شامل ہو، جواپے آپ کو صرف آئین وقانون کا پایئر سمجھا اور اس کا انتخابی میدان کا رزار میں شامل جماعتوں میں ہے کسی کی طرف جھکا و ندہو، جانبداری کا تاثر نہ پیدا ہوا ورتو می انتخابات کی جماعتوں میں ہے کسی کی طرف جھکا و ندہو، جانبداری کا تاثر نہ پیدا ہوا ورتو می انتخابات کی حدو ساکھ اور حال ہی میں بیشن فی اور جسٹریشن اتھار ٹی (NADRA) نے تو می اسمبلی کے دو طلقوں کی جو چھان میں کی ، تو جیران کن متائے سامنے آئے ہیں۔ اس صورت حال میں عمران خان کا بیر مطالہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم آئیدہ تو می انتخابات کے لیے کوئی عران خان کا بیر مطالہ درست معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم آئیدہ تو می انتخابات کے لیے کوئی

قابلِ عمل اور قابلِ اعتبار طریقه کار (Mechanism) وضع کیا جائے اور اس کا تجرباتی اغزیقریب منعقد ہونے والے مقامی حکومتوں (Local Governments) سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ بات عمیاں ہوگئ کہ اگر چہ آئینی وقانونی طریقه کار کے اعتبار سے ہمارا نظام انتخاب آئیڈیل نہیں تو بہتر ضرور ہے، لیکن جب کسی مقام پر پورے کا بورا حلقہ یا پولگ اسٹیشن پرغمال ہوجائے ، تو پھر سارے قاعدے اور ضابطے اور آئینی وقانونی نظام محض نمائش (Show Piece) بن کررہ جاتے ہیں۔

2013ء کوبر 2013ء



### توسط واعتدال

اسلام توسط اور اعتدال كادين ہے، افراط وتفريط اورغلُق سے ياك ہے۔ "غلُق" كے معنى بين: "اظهار عقيدت مين عدست تعاوز كرنا" بيهابل كتاب كاشعار تقاران ارشاد بارى

"اسے اہلِ کتاب! تم اپنے دین میں حدسے تجاوز نہ کرواور الله تعالیٰ کی ذات کے بارے میں صرف حق (اور سے) کہو، سے عیسی بن مریم توصرف الله کارسول ہے اور اس کا کلمہ ہے، جس کواس نے مریم کی طرف القا کیا اور اس کی طرف سے روح ہے، یس الله اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤاور (بیر) نہ کیوکہ (معبود) تین ہیں، (الیمی بات کہنے سے) باز رہو، بہتمہارے لیے بہتر ہے، صرف الله ہی اکیلامعبود ہے، وہ اس سے یاک ہے کہ اس کی كونى اولا ديو" \_ (التهاء: 171)

الله تعالى في مليس مليس كونى بنايا اوراين قدرت كى نشانى كطور يرظاهرى اسباب سے ماوراء آئیں کلمی ووکن ' یعنی امر بھویی سے پیدافر مایا۔قرآن مجید کی روسے حضرت عيسى ملاينان خودفر مات بين: " بين الله كابنده بيون الله كابنده بون السف محص كتاب دى اور محص نی بنایا اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ،خواہ میں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھے تماز اور زكوة كالمكم دياية "- (مريم: 31-30)

"ادريبودية كها: عزير (ملين ) الله كابينا بادرنصاري ني كها: سي الله كابينا بيه ال كى خودساخت باتيل بين "\_( توبه:30)

یعنی یمود ونصاری دونوں مذاہب کے مانے والوں نے عُلُو کیا، حدسے تجاوز کیا اور نبی جود الله کابندہ خاص ہوتا ہے، اُس کی امتیازی شان کود کھراسے الله کابیٹا قرار دے دیا۔ یمود نے تفریط سے کام نیا اور نہ صرف عیسی علائش کی نبوت کا انکار کیا بلکدان کی عفیفہ (Pious) اور پارسا والدہ ما جدہ حضرت مریم پرتہمت بھی لگائی۔ اسلام نے اس کے توسط واعتدال کا تحکم دیا۔ ارشا درسول من تُنالِی کی ہے:

''میری شان میں مبالغدا رائی نہ کرو، جیسا کہ نصاری نے (مین کا بن مریم کے بارے میں کی، میں صرف اور صرف الله تعالی کا بندہ خاص ہوں، سوتم میرے بارے میں بیہ ہو: الله کا بندہ اور اس کا رسول''۔ (بخاری: 3445)

اورای کیے کہا گیا کہ:

ادب گابیست زیر آسال ازعرش نازک تر نفس هم کرده می آید جنید وبایزید این جا

لین اس آسان کی حیت تلے بارگاہ مصطفوی سان تاکی سب سے نازک مقام ادب ہے کہ جنید و بایز بیر بجر وانکسار بن کراس کہ جنید و بایز بید جیسے اولیائے کا ملین بھی اپنی آنا کو فنا کر کے اور پیکر بجر وانکسار بن کراس بارگاہ بیں آتے ہیں اور کہا گیا۔

ع: باخداد بوانه باش دبا محر بوشار

الین اظہار بندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں دیوانگی اختیار کروکہ اس کی ذات کو جتنا بھی بلند ترین کہوگے اور مانو گے، وہ اس سے بھی بلند ترین ہے۔ لیکن ذات کو جتنا بھی بلند ترین کہوگے اور مانو گے، وہ اس سے بھی بلند ترین ہے۔ لیکن ذات کو جتنا بھی باند ترین کے بارے میں ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ سان اللہ کا ایک کہ ساری کے مقام سے اتنا نہ بڑھایا جائے کہ مقام اُلویت سے جالے اور نہ اتنا گراؤ کہ ساری نیکیال برباد ہوجا بھی اور نعمت ایمان سے محروم ہوجاؤ۔ رسول الله من ٹھالیے کے اپنے مزاج مبارک میں بھی بھی اور نعمت ایمان سے محروم ہوجاؤ۔ رسول الله من ٹھالیے کے اپنے مزاج مبارک میں بھی بھی اعتدال تھا۔ طویل نماز پڑھنا اور طویل قراءت کرنا شریعت کی نظر میں بہند یدہ کل ہے۔ لیکن ایک روتے ہوئے بھی کی مال کی بیشراری کے پیشر نظر آپ سان ٹھالیے لم

ا پنی پسندیده خواہش کے باوجود نماز کو مخضر کردیا کرتے تھے۔ار شادِ نبوی میں تیالیہ ہے:

(۱): ''میں (بعض اوقات) نماز (با جماعت) کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور طویل نماز پڑھنا چاہتا ہوں کہ اچا نک میں کسی بیچ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں صرف اس سب سے اپن نماز کو مخضر کردیتا ہوں کہ کہیں (بیچ کارونا) اس کی مال کے لیے تکلیف کا باعث ندہو'۔ (بخاری: 707) مخضر کردیتا ہوں کہ کہیں (بیچ کارونا) اس کی مال کے لیے تکلیف کا باعث ندہو'۔ (بخاری: تو میں اور منایل کے ایک تھیں اور بعض کے گھر بھی مسجد نبوی کے قریب تر شاید جھوٹے بچوں کو مسجد میں لے آتی تھیں اور بعض کے گھر بھی مسجد نبوی کے قریب تر ہوتے ہے۔

اسى طرح آب سال علايد السفائيد الم

(۲): ''جبتم میں سے کوئی جماعت میں لوگوں کی امامت کرے ، تو وہ (بہت طویل نمازنہ پڑھائے بلکہ) نماز کو مختصر کرے ، کیونکہ جماعت میں شامل لوگوں میں پچھ کمزور ہوتے ہیں ، پڑھائے بلکہ) نماز کو مختصر کر ہے ہوئے ہیں اور پچھ بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں (اور وہ کمزوری یا بیماری یا برای یا برای یا برای اور جبتم میں سے کوئی بڑھا ہے کی وجہ سے طویل نماز کی مشقت برداشت نہیں کر سکتے ) اور جبتم میں سے کوئی این انفرادی نماز پڑھ رہا ہو، تو (اپنے ذوق اور استطاعت کے مطابق ) جتنی چاہے طویل نماز بڑھے'۔ (بخاری: 703)

ای طرح اسلام نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں توسط اور اعتدال کی تعلیم دی ہے، الله تعالیٰ نے ارشاد فر مایا: اور (الله تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں) جوخرج کرتے وقت نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں اور ان کاشِعار (ان دونوں انتہاؤں) کے درمیان میاندروی کا ہوتا ہے '۔ (الفرقان: 67)

اوريني بات رسول الله صلى الله على الله

(۱)''خرج کرنے میں میانہ روی آ دھی معیشت ہے (لیعنی معیشت کی آ دھی مشکل خرج میں توازن ہے آسان ہوجاتی ہے )''۔ (الجم الادسط للطبر انی:6744)

(۲) جس نے (خرج کرنے میں) میان روی کو اپناشعار بنایا، وہ بھی اِفلاس میں مبتلا نہیں ہوگا۔ (ایم الکبیرللطبرانی)

جال ڈھال، رویتے اور گفتار کے بارے میں اپنے بیٹے کے لیے حضرت لفمان کی حکیمانہ صیحتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا:

"اور (ازراہِ تکبر) لوگول سے اپنا رخ نہ پھیرہ اور زمین میں اِتراتے ہوئے نہ چلوہ بے شک الله کسی اکر نے والے متکبرکو پند جبیں فرما تا اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرواور اپنی آوازکو ذرانیجی رکھو، بے شک سب سے بری آوازگدھے کی آواز ہے'۔ (لقمان: 19-18) این آوازکو ذرانیجی رکھو، بے شک سب سے بری آوازگدھے کی آواز ہے'۔ (لقمان: 19-18) امام محمد بن محمد شافعی غزالی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "اِحیاء علوم الدین" میں نفس انسانی کے اخلاتی واعتقادی عوارض برطویل فلفیانہ بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نفس انسانی میں قدرت نے چارملکات ودیعت کے بین:

(۱) سَبُعِیَّتُ (Predacity)،اے ہم غضبانی توت اور درندگی ہے بھی تعبیر کرسکتے ہیں۔
(۲) بھیٹیئٹ (حیوانیت Animality)، اسے ہم جنسی آوارگی ہے بھی تعبیر کرسکتے
ہیں لیعنی جنسی خواہش کی تکیل کا وہ جذبہ جو حدود وقیو د کا پابند نہ ہواور حلال وحرام کی تمیز

(٣) شَيْطَنَتْ يا إِبْلِيْسِيَتْ ، الى مع مرادانسان كاندرابليسى جبلت جوى اور خير كى مر

بات كور دكر\_ے اورجس ميں سركتى اور ترا ديو\_

(۷) مَلَكُونِيَت يا رُبَّانِيَّت، الى سےمرادانسانی نفس کی وہ يا كيزه استعداد جو خير كے ہر بیغام کوتبول کرتی ہے اور اس برعمل کے لیے آمادہ کرتی ہے، لینی وہ خصلت انسانی جو فرشتول سے مشابہ ہو۔

امام غزالی لکھتے ہیں کہ:

"انسانیت کا جوہر کمال نفسانیت کی سبعی بہی اور ابلیسی جبلت اور استعداد کو قابو میں لا كرشر يعت كے تابع كردينا ہے، انسانيت كاليمي وہ أرقع مقام ہے كہ بقول كے: ع: فرشنول كوجهي ميسر تبيس انسال مونا

اور يبي مقام انسانيت وآ دميت ہے كمالله تعالى نے انسان كوز مين يرابني خلافت كے اعزاز مسانواز ااورمبحود ملائك بنابال انساني جبلت كى خصلتين دوانتها دن كے درميان جب توازن کواختیار کرتی ہیں،تو بنی آ دم شرف وتکریم کے مرتبے کو پالیتا ہے،مثلاً انفاق کی ایک انتهااسراف ونبذير ب، يعنى نصول خرچى كرنااورشريعت نے جہال منع كيا ہے وہال خرج كرنا اور دوسری انتہا بخل ہے اور ان دونوں کے درمیان اعتدال کی راوسخافت اور ساحت ہے۔ اس طرح عضبانی توت کی ایک انتهائی ور عضب سے معلوب موکر تمام حدود کو بار کرلینا /To become rash) ہے اور دوہری انتہا گیاں (بردن/Cowardice) ہے اور ان دونوں کے درمیان اعتدال مجاعت ہے، علی بدالقیاس۔الغرض عقائد، عمادات، معاملات ، اخلا قیات اور آواب برچیز میں اسلام توسط ، توازن اوراعتدال کو پسند کرتا ہے اور ال کی صدافراط وتفریط اور غُلُو ہے، جے آج کل Extremism یا Excessiveness کہا جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے ان اصطلاحات کونفرت کی علامت کے طور پر استعال كيا جاتا ہے، البذا مسلمانوں پر لازم ہے كہ اسيے آپ كو حدود شريعت كا يابند بنائين، اسوة رسول من التاليم سے بث كردين من خير كااوركوئي راستنہيں ہے۔ 127 كور 2013

### خطابت كى شعلە بوانى

ہمارے ہاں جب محرم الحرام کا مہینا آتا ہے تو حکومت کی طرف سے ایک لگا بندھا رواین نوٹیفیشن جاری ہوتا ہے کہ فلال فلال علاء ،خطباء اور ذاکرین اس مہینے میں فلال شہر میں داخل نہیں ہوسکتے ۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ ،کہیں ایسا تونہیں کہ ہماری زبا نیں اچا نک آتش بدا مال ہوجاتی ہیں، ہمارے لب و لبح میں زہر آلود تلوار کی کی کاٹ آجاتی ہے، ہم نفر تول اور عصبیتوں کی فصل اُگاتے ہیں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے بجائے اور عصبیتوں کی فصل اُگاتے ہیں اور اسلمانوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے بجائے باہم دست ہگریاں کردیتے ہیں اور اب توحق و باطل کے فیصلے دلیل واستدلال کے بجائے بین دخبر کی نوک اور کلاشکوف کی گولی سے ہوئے گئے ہیں۔

مجروح کریں ، توکوئی ہماری بات کیوں سے گا اور کسی کے دل میں ہمارے لیے گئجائش کیسے بیدا ہوگی۔ جب دین مشن کے بجائے معاش بن جائے ، تو پھر ہمارے الیکٹرونک میڈیا کی طرح ریٹنگ ہماری مجبوری بن جاتی ہے۔

ای طرح اگر مخصوص ذوق کے حامل سامعین سے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے پر شخسین مطلوب ہو، تو پھر لارائیونگ سیٹ پر خطیب نہیں رہے گا بلکہ لگام سامعین کے ہاتھ میں ہوگی اور خطیب اپنی ریننگ کی شرح کو قائم رکھنے کے لیے ان کی دادو تحسین کو اپنی ترجیح اوّل سمجھے گا۔ اس سے پچھ لوگوں کی نفسانی تسکین تو یقینا ہوجائے گی ، مگر معاشرے میں بڑے پیانے پر نفرت کی فضا پیدا ہوگی ۔ تو کیا ایسامکن نہیں کہ الیکٹرونک میڈیا پر اور بڑے مواثی اجتماعات میں خطابات کے لیے خطبائے کرام خود ہی ایپنے لیے کم از کم معیاراً خلاق وضع کریں اور خود کو ای بابند بنا تھیں۔

اس زین حقیقت سے کی کو انکارٹیس کہ ہمارے ہاں مسالک و مکائی فکر کے پکھ تفردات اور انتیازات ہیں اور کسی انتظامی تدبیر یا سرکاری حکم نامے یا خوبصورت خواہش سے بیک جنہش فلم ان سب باتوں کا خاتم حمکن نہیں ہے۔ لیکن طرز خطاب اور انداز بیان میں اعتدال اور میا ندروی کو اپنانا بقینا ممکن ہے اور یہ جہد حاضر کا ایک ناگریز تقاضا بھی میں اعتدال اور میا ندروی کو اپنانا بقینا ممکن ہے اور یہ جہد حاضر کا ایک ناگریز تقاضا بھی ہے۔ مسلکی تفر دات کے بیان کے لیے بہترین مقام کلاس دوم یا چہار و بواری کے اندر مجالس درس و وعظ کا انعقاد ہے۔ اس کے لیے عوامی اجتماعات اور الیکٹرونک میڈیا مناسب مقامات نہیں ہیں۔ الیکٹرونک میڈیا کو بھی پابند کیا جائے یا وہ خودرضا کا را نہ طور پر بید پابند کی اختیار کریں کہ مخصوص مواقع پر مذہبی اجتماعات کے خطابات کو ایڈٹ کر کے نشر کریں۔ مثلی ویژن پروڈکشن میں ڈائریکٹر اور Pre Review کا شعبہ بھی ای لیے قائم کیا جا تا مثل ویژن پروڈکشن میں ڈائریکٹر اور سے بھی مسائل پیدا ہور ہے ہیں کہ وضوعات کم ہیں اور مثل مقابلہ سخت ، چنا نچہ یہ سویے سے کھے بغیر کہ نیوز چیناز کو گھر کے تنام افراد (باب بیٹا مال میٹی ، مقابلہ سخت ، چنا نچہ یہ سویے سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ، ان میں متعہ اور حلالہ پر مناظر ہے کہن بھائی کامن روم میں اکشے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ، ان میں متعہ اور حلالہ پر مناظر ہے کہن بھائی کامن روم میں اکشے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ، ان میں متعہ اور حلالہ پر مناظر ہے کہن بھائی ) کامن روم میں اکشے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ، ان میں متعہ اور حلالہ پر مناظر ہے کہن بھائی ) کامن روم میں اکشے بیٹھ کر دیکھتے ہیں ، ان میں متعہ اور حلالہ پر مناظر ہے

کرائے جاتے ہیں اور اس کار خیر کے لیے علمائے کرام بھی دستیاب ہوجاتے ہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں ،تو کیا کوئی باوقار شخص ابنی بیٹی یا بہن کے لیے ان چیزوں کا تصور کر کے خوشی محسوں کرے گا؟۔

سفر معراج کے موقع پر رسول الله مق الآیا کے عالم برزخ کے مشاہدات کرائے گئے،
ان میں سے ایک بی تھا کہ آپ سا الله مق الآیا کی ایک قوم سے ہوا، جن کی زبا نیں اور
ہونٹ آگ کے انگاروں سے کائے جارہے شے اور فور آئی وہ صحیح ہوجاتے ،اس طرح ان
کے ساتھ یم ل ایک عذاب کی صورت میں مسلسل دہرایا جارہا تھا۔ آپ ما فوالیہ نے بوچھا:
یہ کون لوگ ہیں؟ ، تو جریلِ امین نے بتایا کہ بیآپ کی امت کے فتنہ پر ور خطیب ہیں۔ اس
سیاق وسیاق میں کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم ذات رسالت مآب ما فوالیہ کی ا تباع اور
سیاق وسیاق میں کیا یہ مناسب نہیں کہ ہم ذات رسالت مآب ما فوالیہ کی ا تباع اور
آپ ما فوالیہ کے انداز خطابت کو پناؤیتا ربنا کیں۔

الله تعالی نے رسول الله می خاتیج کی حیات مبار کہ، آپ کے اقوال وافعال اور الله می خاتیج کی حیات مبار کہ آپ کے اقوال وافعال اور اور الله می خاتیج کی حیات مبار کہ کو ہمارے لیے اسوہ وقدوہ بمونہ عمل اور 'Role Model' قرار دیا ہے تاکہ ہم ان کی اتباع کر کے اپنی نجامت کا سامان کریں۔ آپ کا انداز گفتار انتہائی سہل متوازن ، اثر آفریں اور دل ود ماغ میں اُتر جانے والاتھا، جس کے نتیج میں صحابہ کرام دلائیم کی ڈندگیوں میں انقلاب بریا ہوجا تا تھا۔ حد میٹ یاگ میں ہے:

'' رَسُولَ الله منَّ اللهِ منَّ اللهِ منَّ اللهِ منَّ اللهِ منَّ اللهِ منَّ اللهِ منْ اللهِ من اللهُ من اللهُ من اللهُ من اللهِ من اللهُ من اللهُ

ایک روایت میں ہے کہ آپ می ای اس طرح مقمراؤ کے ساتھ بات کرتے کہ اگر کوئی سنے والا آپ می انتظامی کی زبان مبات کے سے نکلے ہوئے ایک ایک لفظ کو گنا چاہتا تو گن سکتا تھا۔
اس طرح کلام ربانی قرآن مجید کا انداز بیان بھی خطائی (Oraterical) ہے۔ اور قرآن اور صاحب قرآن کے انداز خطاب میں تا ثیر کا عالم بی تھا کہ قریش مکہ لوگوں کو آپ ساتھ آپ می او گوں کو آپ ساتھ آپ می اور ساتھ کے انداز خطاب میں تا ثیر کا عالم بی تھا کہ قریش مکہ لوگوں کو آپ می ان اور ساتھ کے قریب نہ جاؤہ بی تو کائن

(Soothsayer) ہیں ہما جر ہیں اور بھی کہتے کہ بیشا عربیں۔ چنا نچہ جب طوفان نوح کے تقم جانے کے بارے بیں سورہ ہود کی آیت: 44 نازل ہوئی جس بیں الله تعالی نے فر مایا:

('اور حکم دیا گیا اے زمین! اپنے پانی کونگل کے اور اے آسان! تھم جا (اور یک لخت)

بانی زمین میں جذب ہوگیا اور حکم الہی نافذ ہوگیا اور کشتی کو ہے جو دی پر جاتھ ہری'۔
علامہ محمود آلوی نے اپنی تفییر''روح المعانی'' میں لکھا ہے:

''بیآیت شانِ اعجاز کے بلند ترین مقام پر فائز ہے ادراس کے آگے عرب کے مابیہ ٹازخطبا سرنگوں ہو گئے ،فصاحت و بلاغت کے استے محاسن کا کسی کلام میں جمع ہونا انسان کی طافت سے باہر ہے''۔

روایت پی ہے کہ عہد بنوعباس کا ایک ملح وضح وہلی ادیب ابن مقفع قرآن مجید کے مقابل اپنا کلام پیش کرنے کے لیے نکلا، داست پی حفظ قرآن بین مشغول بچوں کے مکتب ہوگیا اور کہا کہ کی گار سے اس کا گزر ہوااوراس نے بچول کو بھی آیت پر سے ہوئے سا، وہ وہیں دم بخود ہوگیا اور کہا کہ کی بھی انسان کے لیے اس کلام کے مقابل کلام الاناممکن ٹیس ہے۔ ذراسوچے ایک پانی چاروں جانب بہاڑوں کی بلندیوں کوچھورہا ہے کہ اچا تک زمین کو قاد مطلق کا حکم آتا ہے کہ اے کہ اے بیان کونگل کے '' نگل لینا'' لقے کو حلق سے اتار نے کے لیے آتا ہے کہ اے بیل ہوجا تا ہے گر ایسا تھم توصرف قاد وہطلق ہی جاری کرسکتا آتا ہے کہ زمین کو تھم ہوااور ایک لیے میں ہوجا تا ہے گر ایسا تھم توصرف قاد وہطلق ہی جاری کرسکتا ہے کہ زمین کو تھم ہوااور ایک لیے میں طوفان تو سے کا سارا پائی نر میں نیکھی نے ایسی وہ بی تو ہوں اور ظاہری وسائل کے باوجود ایسا سوج بھی ٹیس سکتا۔ کیا ہم نے بار ہا مشاہدہ نہیں کیا کہ ہمارے بال سیلا ہی کا پائی مہینوں نر میں پر کھڑا در ہتا ہے اور ہم کہ بھی عمل اور زمینا بنا بھی زمین کونگر الله میان اللہ میں تعلق کے بعد و خوا بیت اور ہم کہ بھی عبی مسب پر لازم ہے کہ رحمۃ للحالمین سیدنا مجد رمون الله میان اللہ میں تاکنو تول الله میان اللہ میں تاکنو تول الله میان اللہ میں تاکنو تول الله میان اللہ میان میں تاکنو تول الله میان اللہ میں تول کے خوا بیت اور انداز تکام کوا ہے لیے نمونہ عمل اور زمینا بنا بھی تاکنو تول الله میان اللہ میں تاکنو تول الله میان اللہ میں تاکنو تول الله میان اللہ ہوں کو تھور کے میں کا میانی افسیب ہو۔

وم 2013 ع

### Marfat.com Marfat.com

### نبوت کے تراشے ہوئے انسانی ہیرے (پہلی تبط)

حدیثِ پاک میں ہے: ''لوگوں کی مثال کانوں (Mines) کی ہے، جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، اِن (اہلِ عرب) میں سے جوز مانۂ جاہلیت میں کسی بھی انسانی خوبی کے حامل تھے، وہ دین کی کائل فہم حاصل کرنے (اور مکتب نبوت میں تربیت پانے) کے بعد اسلام میں بھی انسانی کمالات کا مظہر ہے''۔ (منداحمہ: 10956)

عصبیت ہے، آپ مان اللے الے فرمایا جہیں (این قوم سے محبت کرنا عصبیت نہیں ہے)،

بلکہ عصبیّت بیہ ہے کہ کوئی شخص ظلم پرایتی قوم کی جمایت کرئے '۔ (سنن ابن ماجہ: 3949)

ایعنی حق اور باطل کی تمیز کے بغیر اپنی قوم، قبیلے، گروہ یا مکتبہ فکر کی جمایت میں اٹھ کھٹر ہے ہونا اور فساد پر آ مادہ ہوجانا 'معصبیّت ' ہے۔الله تعالیٰ نے فرمایا:

''جب کافروں نے اپنے دلوں میں تعصّب کوجگہ دی جو جہالت (ہٹ دھرمی اور کٹ حجتی ) پر مبنی تھا''۔ (اللّے:26)

، اورالله تعالیٰ نے قرمایا:

'' گناہ اور حق سے تنجاوز (لیعن ظلم) میں ایک دوسرے کی مددنہ کرو۔(المائدہ:2) اور عہد جاہلیت کی انہی عصبیّنوں کے بتوں کو باش باش کرنے کے لیے ختم المرسلین سیدنا محدرسول الله مسافیۃ تاکیہ جم تشریف لائے اور آپ میں تاکیہ منے فرمایا:

"سنو! میں جاہلیت کے تمام نسلی نسبی تفاخراور نسل درنسل جاری رہنے والے خونی انقام اور مالی مطالبات کوایئے قدموں تلے روندریا ہوں۔ (سنن ابوداؤد:4536)

سونا صرف سونے کی کان سے نکلتا ہے اور ہیر ہے جواہرات کی کانوں ہی ہے نکلتے ہیں، مگر سونے کو خالص بنائے کے لیے بھٹی سے گزارا جاتا ہے اور ہیر ہے کو تراشا جاتا ہے۔ الغرض جن انسانوں میں فطری کمالات تھے، کر دار کی خوبیاں تھیں، خوبا عت، سخاوت، عقت (Piety)، اولوالعزمی اور نظر یے اور عقید ہے کی پختگی تھی، جب بیلوگ دار کا اسلام میں داخل ہوئے تو نبوت کی تعلیم و تربیت اور تزکیے سے اُن کی تمام انسانی خوبیاں جو بھی عداوت اسلام اور کفر کی جمایت کے لیے کام آئی تھیں، اب وہ جن کی سر بلندی اور باطل کو منانے نے کے کام آئی تھیں، اب وہ جن کی سر بلندی اور باطل کو منانے نے کے کام آئی جو ہر کے بارے میں آگی عطافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ مائی شائیل ہے دعافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ مائی شائیل ہے دعافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ مائی شائیل ہے دعافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ مائی شائیل ہے دعافر مائی تھی۔ چنا نچہ آپ مائی شائیل ہے دعافر مائی تھی۔ چنا خوہ آپ مائی شائیل ہے دعافر مائی :

''اے الله اعمر بن خطاب یا ابوجہل بن مشام میں سے جو تھے سب سے زیادہ مجوب ہے۔ اس کے ذریعے اسلام قبول کرنے میں اس کے ذریعے اسلام کوغلیہ عطافر ما مزادی کہتے ہیں : حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے

ے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمر بن خطاب ہی اسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک اس کی بارگاہ میں سب سے محبوب عمر بن خطاب ہی سے معلوم ہوا کہ اللہ تھے'۔ (سنن تر نذی: 3686)

ای لیے بجا طور یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر دی شید مطلوب رسول اور مرادِ رسول تھے۔
پس جب حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے تو آپ کے اسلام سے مُشرَّ ف ہونے کے
بعد مسلمانوں نے پہلی بار بیت الله شریف میں کھے عام نماز پڑھی۔ ماہر بن سیرت نے بتایا
ہے کہ آپ چالیسویں مسلمان تھے اور آپ کے اسلام قبول کرنے کے موقع پر یہ آیت
نازل ہوئی:'اے نبی! آپ کوالله کافی ہے اور آپ کے پیروکار مومنوں کی یہ جماعت'۔
نازل ہوئی:'اے نبی! آپ کوالله کافی ہے اور آپ کے پیروکار مومنوں کی یہ جماعت'۔

#### می کریم مان طالیاتی نے فرمایا:

(۱) "اے عمر! تم جس راستے پر چلتے ہو، شیطان تمہیں دیکھ کر اینا راستہ بدل دیتا ہے" (بخاری: 3683)۔ لینی شیطان تمہاراسا منانہیں کرسکتا۔

(٢) "الله تعالى نے عمر كے دل اور زبان يرحق كوجارى قراديا" \_ (سنن ترزى: 3682)

(۳) تم میں سے پہلی اُمتوں میں ایسے (مردانِ کمال) ہوتے ہے، جن کے قلب پرالله تعالیٰ کی طرف سے کلم یکی کا اِلقاء ہوتا تھا، پس اگر میری اُمت میں کوئی خوش نصیب اس

منصب كاحال ہے، تووہ يقيناعمرہے۔ (صحيمسلم:6199)

حضرت عمر کے کردار کا بھی انتیاز ان کی ہجرت کے وقت بھی تکھر کرسا سنے آیا: حضرت عبدالله بن عباس بنامذین بیان کرتے ہیں:

'' مجھ سے حضرت علی بن ابی طالب وٹائن نے کہا: میر بے علم کے مطابق مہاجرین میں سے حضرت عمر کے مواجرت کا تصد کیا تو انہوں نے جیب کر جمرت کی ہے، حضرت عمر نے جب جمرت کا تصد کیا تو انہوں نے تلواد انکائی، تیراور کمان اپنے ہاتھ میں لیے اور نیز ہ سنجال کر کعبہ کی طرف گئے۔ اس وقت قریش کی ایک جماعت صحن کعبہ میں بیٹی ہوئی تھی، حضرت عمر نے کعبہ کے سام وقت قریش کی ایک جماعت صحن کعبہ میں بیٹی ہوئی تھی، حضرت عمر نے کعبہ کے گئے۔ اس وقت قریش کی ایک جماعت میں دورکعت نماز پرجی، پھر قریش کے ان لوگوں کی

طرف متوجہ ہوکر کہا: جو تخص سے جاہتا ہو کہ اس پر اس کی ماں روئے ، اس کے بیچے بیتم ہوں اوراس کی بیوی بیوہ ہوجائے ،وہ اس وادی (لینی حدودِ حرم) کے ماہر آ کر مجھ سے مقابلہ كرك، حضرت على رئائية نه كها: كسي تحض نے حضرت عمر كا بيجيانبيں كميااور بعض معمر لوگوں نے قریش کو مجھایا اور تقیحت کی ،حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مہاجرین میں سے ہمارے یا س حضرت مصعب بن عمیر آئے، پھر حضرت ابن ام مکتوم (نابینا) آئے، پھر ہیں سواروں کے ساتھ حضرت عمر آئے، پھر حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول الله من تأليبه من تشريف لائے ' \_ (أسدُ الغاب، جلد: 4، ص: 58-59)

اب ذرااس پس منظر پرغور شیجیجس میں آفانب اسلام طلوع ہوا، جہال تسلی تفاخر، خاندانی عصبیت بسل در سل خونی انتقام کاسلسله جاری تھا، سب لوگوں کی نس نس اور رگ و ب میں " تحمیّة الجابلیّه " ر چی بسی تھی اور حق وباطل میں امنیاز کا کوئی تصور نہیں تھا، بلکہ صورت حال میکی کہ جب ابوجہل سے سوال ہوا کہ (محدمان المالیم) کی دعوت کے بارے میں تمہاری کمیارائے ہے؟ ،تواس نے جواب دیا:'' حقیقت بیرہے کہ سیادت وقیادت میں بنوعبد مناف (رسول الله سل الله على الله على الله على الله مقابله رباء انبول في دسترخوان وسبع كياتوجم ن بعي براه چراه كرمقابله كياء انبول في لوگول كي ذي داري كابار اُٹھایا تو ہم بھی بیکھے ندر ہے، انہوں نے دادودہش کا مظاہرہ کیا تو ہم نے بھر پور مقابلہ کیا، یہاں تک کہ جب ہم دونوں (بنوعبر مناف اور بنومخزوم)ریس کورس کے دو نامی گرامی تھوڑوں کی طرح برابر کی تکر کے ہو گئے ، تواجا نک انہوں نے کہا کہ ہم میں ایک نبی پیدا ہوگیا ہے اوراس پر آسان سے وی نازل ہوتی ہے۔اب اس میدان میں ہم کیے مقابلہ كريس، بخدا! ہم ان يرجي ايمان ہيں لائيں كے اور بھي اس كي تصديق نہيں كريں كے، ( لیعنی ایسا کرنے سے تو ہماری ناک کٹ جائے گی ۔ قریش میں ہماری سیادت چھن جائے گی ادران كايريم بلند بوجائے كا) "- (بيرت ابن بشام، جلد: 1، من: 338-337) رسول الله من الله من المالية من ياك من ألهو من يُشت من حضرت كعب بن ما لك آت

ہیں۔اُن کےصاحبزادگان میں سے حضرت مُرّ ہ،رسول الله سائٹ الیام کے عَدِ اعلیٰ تھے اور اُن کے بھائی عَدِی، حضرت عمر بن خطاب رضی الله عند کے جَدِّ اعلیٰ ہے۔ خاندان قریش كے مختلف بُطون میں مختلف ذیلی شاخیں تھیں، جنہیں عربی زبان میں 'جیل' (Race) كہتے ہيں اور پنجائي زبان ميں ' يُوت ' كہتے ہيں ،ان ذيلي شاخوں ميں قريش كے اجتماع تظم (Social Structure) کے مختلف مناصب موروتی طور پر چلے آرہے ہے۔ 'بنوعرک'' کے خاندان میں سفارت کاری منافرہ اور قبائلی تنازعات کو مطے کرنے کا منصب جلا آرہا تفا؛ جیسے آج کل جارے قبائلی نظام میں "جرگدسٹم" ہے۔ بیمنصب جن خصوصیات کا مُتقاضى تقاءان مين نسب دانى أيمل اور علم (Command & Controi) بننے كى استعداداورقا كدانه صلاحيت كاحال مونالازي تقارخانداني تفاخر ميس شاعري بهي اجم عضرتها اورجسمانی استعداد بھی لازمی تھی اور حضرت عمر پڑاٹھندان تمام خصوصیات کے بدرجہ اُتم حامل تنے، آپ و عماظ کو سے سالانہ میلے میں پہلوائی میں بھی حصہ لیتے ہتے اور شہسواری میں آب كى مهارت كاعاكم بيتها كددور تن موسة كهور بيرسوار موت اورأس قابوكر ليت-عضرت عمر ین ان خصوصیات کا تذکرہ میں نے اس کیے کیا کہ فاروق '(حق وباطل کی كسوئى) بنے كے ليے جو تحص خصوصيات اعلى در ہے ميں مطلوب ہوتی ہیں، وہ ان كے حامل

· 4نوم 2013ء



#### نبوت کے تراشے ہوئے انسانی ہیرے (دوسرى قسط)

رحمة للعالمين سيدنا محمدرسول الله مال فالياليا كى تربيت كے متبح ميں صحابة كرام والله بنام قلوب واذبان كا ايها تزكيه(Purification) بواكه ان كى سوچ رضائ الى اور وی ر تانی کے سانم میں ڈھل کی صحابہ کرام نے الی آیات میار کدی نشاندہی کی ہے كه حضرت عمر فاروق بن الله ك ذهب رسائے نزول وي سے بہلے ہى منشائے رہانی كو باليا تها، اليي آيات كومحة ثبين كرام نے "موقعات عمر" سے تعبير كيا ہے۔ صحابة كرام بار كاو اللي میں مقبولیت کے جس در ہے پر فائز منصاور انہیں اخلاص اور تسلیم ورضا میں جواعلی مقام نصيب مواء وه نور نبوت بى كافيضان تفاء بقول علامه محمدا قبال:

بیر فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے جس نے اساعیل کو آداب فرزندی

ا يمان كاس اعلى معيار كورسول الله من الله من الله عن ال حديث مين بيان فرمايا: "(اسے اہلِ ایمان!)میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ ندکھو، اگرتم میں سے کوئی اُحدیباڑ کے برابرسونا بھی الله کی راہ میں خرج کردے، تو وہ میرے صحابہ کے دویا جارکلو کے اجرکے برابر بھی نہیں ہوسکتا''۔ (صحیمسلم:222)

يكى وجدب كدحفرمت عمر من الله م بیار دمحبت کے ایک کلے کو کا منات کی عظیم ترین دولت سے تعبیر کرتے ہے۔ حدیث پاک

میں ہے کہ حضرت بحر رہائی۔ نے ایک بار رسول الله میں نظاریم سے عمرے کی اجازت مانگی، آب میں ہے کہ حضرت بحر رہائی۔ آب میں نظاری الله میں نظاری دعاؤں آب میں نظاری اجازت دیتے ہوئے فرمایا: اے بیارے بھائی! ہمیں بھی ابنی دعاؤں میں شریک کرنااور بھلانہ دینا"۔(ترندی: 3562)

اس میں حضور مان نظار ہے خصرت عمر کو بیار ہے '' اُکُی '' (جیسے ہم اردو میں بیار ہے بھیا کہتے ہیں) فرمایا، تو حضرت عمر فرماتے تھے کہ رسول الله مآن نظار ہے ابنی زبانِ مہا تک ہے میں کہتے ہیں) فرمایا، تو حضرت عمر فرمایا ہے، یہ کلمہ مجھے پوری کا کنات سے زیادہ عزیز ہے۔ رسول الله مان نظار ہے نے فرمایا:

''بنی امرائیل میں امور سیاست انبیائے کرام انجام دیتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوجا تا تو دومرا نبی اس کی جگہ لیتا اور اب میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا، (پس بیہ فریصنہ سیاست) خلفاءانجام دیں گئ'۔ (بخاری:3455)

حضرت عرفاروق بڑا اللہ دوسرے فلیف مقرر ہوئے، آپ کی خلافت کا عرصہ تقریباً ساڑھے دی سال ہے۔ آپ کے عہد خلافت میں اس دور کی دوسیر پاور (قیصرو کسری) اسلام کے قدموں میں سرگوں ہوئیں اور اسلام اس عہد کی واحد سیر پاور بن کر نمودار ہوا۔ عہد فاروق میں اسلامی سلطنت تقریباً بچیس لا کھ مرابع میل تک پھیلی ہوئی تقی ۔ اسلامی سلطنت روئے زمین پرسب ہے پہلی منظم ریاست کے طور پرقائم ہوئی۔ سیرالرسلین سائٹ اللہ اللہ تعالی کی حیات فل ہری میں جاز پر اسلامی حکومت قائم ہو چی تھی ، نزول قرآن کی بحیل ہو چی تھی اور اللہ تعالی کی طرف ہے مسلمانوں پر تکمیل دین اور انتمام نعمت کا اعلان کیا جاچکا تھا اور اسلام کوانسانیت کے لیے تھی اور قطعی ضابطہ حیات قرار دیا جاچکا تھا۔ خلافت صدین آگر اور انگار تھی اور اسلام کوانسانیت کے لیے تھی اور انگار تم نبوت کے فتوں کی سرکولی کی جاچکی تھی اور مشرب عرفی دین کے مائی مرتب تحریری صحیفی کی مرتب تحریری صحیف کی مسلم میں تدوین کا کام ممل ہو چکا تھا۔ وہ خلافت اسلامی کے بنیادی اصول وضوابط یا دستور ومنشور کا تعین کر کے جاتھے اور وہ اصول میہ تھے کہ خلیف سمیت تمام مسلمان اللہ تعالی اور اس

کے رسول مرم من تفاید کی اطاعت کے یابندہیں، ریاست کے قیام کا مقصد ظالم کے ظلم کی طرف بڑھتے ہوئے ہاتھ کوروکنا بلکہ توڑ دینا اور مظلوم کو اس کا ہر جائز حق دلانا، پیہ کہ مسلمانوں کی عزت ووقار کا راز جہاد میں ہے، روحانی اور اخلاقی اقدار کا شحفظ ریاست کی ذے داری ہے اور خلیفہ کا کام اُٹمٹ کو جادہ مستقیم پر جلانا اور اُٹمٹ کی ذے داری خیر کے ہر کام میں خلیفہ کی معاونت ہے۔

حضرت عمر فاروق رنائتن کے عہد سے پہلے تاریخ انسانیت فلای ریاست کے تصور سے نا آشائقی، حاکم عوام کے سامنے جوابدہ نہیں تھا، عدل کے معیارات مختلف منے۔ بیہ شاہ کار رسالت حضرت عمر فاروق بڑائین کی شخصیت تھی، جن کی ذات آج بھی ایک فلاحی عادلاندر باست کے لیے مستنداور معتبر حوالہ ہے اور آپ کا شعار حکومت آج بھی انسانیت کے کیے مشعل راہ اور متنارہ نور ہے۔قرآن مجید نے حضرت مولی و پوسف عیالتاہ اور حضرت طالوت کے حوالے سے کسی اعلیٰ منصب کی اہلیت کے چنداوصاف بیان کیے ہیں، جوبيه بين: توى، امين، حفيظ، عليم اور مازى طافت كا حامل مونا \_حضرت عمر فاروق رفات ميں بيرسارے اوصاف بدرجه أتم موجود تصادر آپ كاظر زِحكومت انهى اوصاف كامظهر تفا علامه اقبال نے اپنے انداز میں بہی بات کہی:

> فهاری و غُفّاری و قدوی و جَبُروت بیر جار عناصر ہول تو بنتا ہے مسلمان

جنگ قادسید کے موقع پر مدائن میں فارس کی سلطنت کی تنکست ہوئی اور ان کا قصرابیض (White House) فتح ہوا تومشہورمصری مؤرّخ حسنین بیکل کے مطابق تیس کھرب دینار کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا اور اسے دار الخلافہ مدینہ منورہ بھیجا سرا - جب اسے مسجد نبوی میں بھیلا دیا گیا ،توحصر نت غمر فاروق رہائتندانتها کی فیمتی زروجوا ہر اور مال ومتاع پر ہاتھ پھیررے تھے اور ان کی آنکھوں سے سیل اشک روال تھا۔ کسی نے كها: اميرالمؤمنين إليةومسرت كامقام باورآب رورب بين؟، جعزت عرف فرمايا: يه

آ نسوحزن وملال کے بیس، رنج والم کے بیس، در دوکرب کے بیس بلکہ الله تعالیٰ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں۔انہوں نے کہا: اتن قیمتی متاع دنیاصحراؤں اور بیابانوں سے گزرتے ہوئے وہ مجاہدین لے کرآئے ہیں،جنہیں کھانے کو پوری خوراک، بہنے کو پورالباس ادر سواری کا بوراسامان میسر جیس، مگر کسی کی نیت میس کوئی فتور جیس آیا اور ایک سوئی إ دهر سے أدهر تبين مولى، اس درجه كمال امانت اور كمال ديانت، حضرت على الرئضي نے فرمايا: اميرالمؤمنين! سياه اس كيد يانت دار بين كدامير ديانت دار بي-حضرت على الركضي ك عكيمانة تول سے پتا جلا كه نظام رياست وحكومت ميں امانت وريانت كے سرچشم او پر سے ینچ کی طرف چھوٹے ہیں۔آج اُمت اس دیانت کورس رہی ہے۔

إسى حقيقت كورسول الله ملى فاليرام في النا الفاظ من بيان فرمايا:

''جب تو می دولت کو مُکام ذاتی جا گیر بنالیں ، اُمراء زکو ۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے ا تكاركردى ، تومى امانتول كو مال غنيمت سمجه كرلوثا جائے ، ايك شخص باپ كو دُور كردے اور دوست کو قریب کرے، ایک مخص مال کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا فرمال بردار، معاشرے میں کسی کی عزت اُس کی ضرررسانی اورشر کے خوف سے کی جائے ، بدکار بال اور شراب نوشی عام ہوجائے، رقص وغنا کا دور دورہ ہو،تو پھروہاں زلزلے آئیں گے،صورتیں مسخ کردی جائیں گی ( یعنی بے تو قیر ہوجاؤ کے ) اور زمین میں دھنسادیا جائے گا اور سرخ ہوائیں چلیں گی ( یعنی قیامت کامنظر ہوگا)"۔

لتے بیت المقدی کے موقع پر ایلیا لینی بیت المقدی کے کلیسا کے بطریق (Chief Priest) نے آپ کوائے کلیسا میں نماز پڑھنے کی پیش کش کی ہو آپ نے اس کے کریز کیا کہ ہیں اے مثال نہ بنالیا جائے۔ سی رعایا کے لیے ایک حقوق کی دستاویز الكصوائي كمان كى جانون، اموال، عبادت گامون اور اسيخ مذبب كے مطابق آزادانه طور ير حتى عبادت كا تحفظ كياجائے گا اور آ جريل آب نے لكھا كه بيضان (Guarantee) الله تعالى ، ال كرسول سائ المالية ، خليفه اورتمام مسلمانون كى جانب \_ \_ \_

حضرت عمر فاروق نے مختلف ریائی فی ہے دار ہول کو منظم ادارول (Institutionalize)
کی شکل دی۔ بہت سے امور کو تاریخ میں او لیات عمر (Originated by Umar)
کے نام سے یادکیا جاتا ہے ، ان میں سے چند ہیں:

جیل خانوں کا قیام اور راتوں کو گشت کر کے رعایا کے احوال معلوم کرناوغیرہ کئی امور شامل ہیں۔آپ نے مال نے (یعنی وہ مفتوحہ علاقے جو کسی فوج کشی کے بغیر فتح ہو گئے ہوں) کو مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بچائے بعد میں آئے والوں کے لیے ریاسی تحویل میں رکھااور اس پرقرآن مجید سے استدلال کیا، جے تمام صحابہ کرام نے تسلیم کرلیا۔

5 نوم 2013ء



### مطاد این بستی کو

ال كائنات مين سنت البيديد ب كه برادني چيز اينے سے اعلی چيز پر قربان موكرا بينے آپ کوفنا کردیتی ہے اور اُس اعلی چیز کے حمن میں اسے ایک نئی حیات ال جاتی ہے۔الله تعالی نے زمین میں میصلاحیت رکھی ہے کہ یائی کے ساتھ مل کر اُس میں روئر گی اور مُحَوّ (Growth) كاصلاحيت بيدا موتى ب،قرآن مجيد ميل إس "زين كى حيات" سيتجير فرمایا گیاہے۔الله تعالی کاارشادے:

" اورأس كى (قدرت كى) نشانيول ميس سے ايك رياہے كه (اے مخاطب!) تو زمين کوخشک اور بنجر دیکھتاہے، پھر جب ہم اُس پر (بارش کا) بانی نازل کرتے ہیں، تو وہ تروتازه موكرابها تى ب، بختك جس نے اس بے جان (غيرا باد) زين كوزنده كيا ہے، والعضرور (قيامت كون) مردول كوزنده كركا، (مم السجده:93)"

زمین سے غذا حاصل کر کے نباتات واشچار پروان چڑھتے ہیں۔فرمانِ باری تعالی ہے: (۱) " ب فنك الله بى (في كے) دانے اور (فخم كى) مفلى كو بھاڑنے والا ب، وه زنده كو مردے سے نکالا ہے (جیے مرفی سے انڈا) اور مردے کوزندہ سے نکالا ہے (جیے انڈے سے چوزہ) انعام:95)

(٢) "اورون ا ب جس نے آسان سے یانی برسایا، پھرہم نے اس سے برقسم کی نباتات أكالى اور الم في أكل مع مرمز كهيت اور درخت بيداكي، بحرام في أن سيتهدبه لك موے دانے اور مجور کے شکونوں سے بھلوں کے سکھے بیدا کیے جو جھکے پڑتے ہیں اور (ای

طرح ہم نے ) انگور، زینون اور انار کے باغ اُ گائے جو باہم ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف کھی، جب بیدر ختت پھل لائیں تو ذراان کے پھل اور اُس کے پکنے کی طرف تو دیکھو'۔ بھی، جب بیدر ختت پھل لائیں تو ذراان کے پھل اور اُس کے پکنے کی طرف تو دیکھو'۔ (انعام:99)

نباتات اپنے آپ کوفنا کر کے حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور نباتات وحیوانات (اپنے آپ کوفنا کر کے حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور نباتات وحیوانات (اپنے آپ کوفنا کر کے ) انسان کی غذا بنتے ہیں ، چنانچہ الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور وہی ہے جس نے سمندر کومستر کردیا تا کہتم اس سے تازہ گوشت کھا و''۔ (انمل: 14)

اسی طرح قرآن مجید میں شرعی حدود وقیود کے ساتھ چوپایوں اور پرندوں کے شکار کے حلال ہونے کا بیان ہوا۔ الغرض بینظام قدرت ہے کہ جمادات اپنے وجود کوفنا کرکے باتات کی غذا بنتے ہیں اور نباتات حیوانات کی غذا بنتے ہیں اور نباتات میوانات کی غذا بنتے ہیں اور جمادات، نباتات، حیوانات الغرض تمام اشیاء وجو دانسانی کا جزء بن جاتی ہیں۔ فنا وبقا کے اس راز کواس شعر میں منظوم کیا گیا ہے:

منادے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ جاہیے کہ دانہ خاک میں مل کرگل و گلزار ہوتا ہے

احدتديم قاسى في كياتها:

کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مرجاول گا میں تو دریا ہوں سمندر میں اُنر جاول گا

تو پھرانسان کو بھی اگر حیات اہدی اور بقاچاہے تو اُسے سب سے برتر اور سب سے اعلی مستی کے نام پراپنے وجود کو فٹا کرنا ہوگا، جو اس کے وجود اور پوری کا نئات کا خالتی و مالک ہے۔ اگر انسان بقائے دوام کے اِس راز کو پالے تو موت اُس کا مطلوب اور محبوب بن جاتی ہے، ورندوہ موت سے بھا گتا ہے اور موت اُس کا تعاقب کرتی ہے، الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

"" تم جہال کہیں بھی ہو (اپنے مقررہ ووت پر) موت تم کو آپنے گی بخواہ تم مضبوط قلعول میں (قلعہ بند) ہو '۔ (النہاء: 78)

حیات ابدی کی معراج منزل شهادت ہے، جس کے بارے میں الله تعالی نے فرمایا:
(۱) ''اور (اے مومنو!) جو الله کی راہ میں قبل کردیا جائے، اسے مردہ نہ کہو، بلکہ وہ
(در حقیقت) وہ زندہ ہیں، کیکن تہمیں اُن کی زندگی کا شعور نہیں ہے'۔ (بقرہ: 154)

(۲) ''اورجوالله کی راہ میں قبل کردیے جائیں، انہیں مُردہ گمان نہ کرو، بلکہ (حقیقت میں) وہ زندہ ہیں اور اینے رب کے یاس رزق یاتے ہیں'۔ (آلعران:14)

اب آپ ان ارشادات باری تعالی پرغور کیجے کہ: '' آئیس قبل کردیا گیا'' ، یعنی عام طبی
معیار کے مطابق ظاہری طور پروہ مر گئے ، اُن کی نماز جنازہ پڑھ کی گئی ، تدفین کے مراحل
مکمل ہو گئے ، اگر شادی شدہ تھے ، توان کی ہویاں عدت وفات گزاریں گی ، اگر اُن کا پچھ
مکمل ہو گئے ، اگر شادی شدہ تھے ، توان کی ہویاں عدت وفات گزاریں گی ، اگر اُن کا پچھ
مرکہ ہوت وارثوں میں تقسیم ہوجائے گا ، یعنی دنیادی اعتبار سے اُن پرموت کے سار ب
ادکام جاری ہو گئے لیکن الله تعالی کا عظم ہے کہ جو تمہار بے نظروں کے سامنے مرگیا ، اُس پر
موت کے تمام توانین جاری ہو گئے ، خروار اندا سے ذبان سے مُردہ کہواور نہ ہی اسے اپنے
دل ود ماغ کے کسی حاشیہ کنیال میں مُردہ گمان کرو کیونکہ جواللہ کی راہ میں اُس کی رضااور اُس
کو دین کی سربلندی کے لیے موت کو گلے لگا ہے ہیں ، اِس عارضی موت کے صلے میں انہیں
حیات و قدام نصیب ، ہوگئی ۔ اس ''فلی فی سمیل الله'' کی تفصیل حدیث پاک میں ہے :
حیات و قدام نصیب ، ہوگئی ۔ اس ''فلی فی سمیل الله'' کی تفصیل حدیث پاک میں ہے :
مول الله من شاہر ہے تو پچھا گیا : '' ایک شخص خواعت کے جو ہردکھانے کے لیے لاتا ہے ، ایک شخص نا موری
(ایک شربی الله من الله عائد ان اور گروہ کی ) عصیت کے لیے لاتا ہے ، ایک شخص نا موری
(اور شربت ) کے لیے لاتا ہے ، (یارسول الله صلی الله علیہ وسلم!) اِن میں ہے '' فی سیسل الله'' کی تو سیس کے ، جو (کھش ) اس لیے
(اور شربت ) کے لیے لاتا ہے ، (یارسول الله صلی الله علیہ وسلم!) اِن میں ہے ، جو (کھش ) اس لیے
لیک ان ہے ؟ ۔ آپ سان الله کا کمی (یعنی کمی الله کا کمی (یعنی کا لائه کا کمی (یعنی کا له کا کمی (یعنی کا لائه کا کمی (یعنی کا لائه کا کمی کا کا لی بوجائے گئی ۔ (می کی کا کس کی کون ہے ؟ ۔ آپ سان لائه کا کمی (یعنی کی کو کی کا کل کا کھی کا کا کی کو کی کا کمی کو کی کی کو کی کو کمی کا کمی کو کمی کی کی کو کو کمی کا کمی کی کا کمی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کمی کو کمی کی کو کمی کو کمی کو کمی کی کی کو کمی کو کمی کی کو کمی کی کو کمی کو کمی کو کمی کی کو کمی کی کو کمی کی کو کمی کو کی کو کمی کو کم

سورۃ العادیات کی ابتدائی پانچ آیات میں مجاہد جس گھوڑ ہے پرسوار ہوکر میدان جہاد میں کفر کے مقابل لڑتا تھا، الله تعالیٰ اُس گھوڑ ہے کے ہانیتے ہوئے دوڑ نے ،سموں سے جنگاریال نکالے علی الصباح دشمن پر حملہ کرنے ،قدموں کی ٹاپ سے غبار اڑانے اور دشمن چنگاریال نکالے علی الصباح دشمن پر حملہ کرنے ،قدموں کی ٹاپ سے غبار اڑانے اور دشمن

کی صفول میں گھس جانے ،الغرض اُس گھوڑے کی سب اداؤل کی قسم فرما تاہے، تو ذرا سوچنے کہ جب مجاہد کا گھوڑا الله نعالی کو اتنامجوب ہے، تو بارگاہِ اُلوہیت میں خود مجاہد کی محبوبیت کاعالم کیا ہوگا۔

اِی دمقول فی سیل الله ' کوفر آن ، حدیث اور فقه کی اصطلاح میں دشہیر' کہا جاتا ہے۔ شہید کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع ، متاع حیات کو راو خدا میں قربان کر دیتا ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا:

برتر از اندیشهٔ سود و زیال ہے زندگی ہے بھی جال اور بھی تسلیم جال ہے زندگی

یعنی حقیقت حیات دنیاوی سود وزیال کے تصور سے بالاتر ہے، بھی جال کا سلامت رہنا زندگی کہلا تاہے اور بھی جان کو'' جال آفرین' کے سپر دکر نے کا نام حیات ہے، بلکہ حیات و دیا تاہد دوام ہے۔ رسول الله سان تاہی ہے ''قل فی سبیل الله'' (یعنی شہادت) کو اپنی بیند یدگی کی معراج عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

''اگرمیری اُمّت پردشوارند ہوتا تو ہیں کئی سُرِیّه (مجاہدین کی جھوٹی مُهمّات) سے بھی ہے۔ سیجھے ندر ہتا اور میری تو تمناہے کہ میں الله کی راہ میں قبل کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرتل کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرتل کیا جاؤں'۔ (میج بخاری:36)

اوررسول الله من عليه المح ميرونول شهر ادے شهيد ہوئے اوران كى شہادت كوبعض

'۔ارشادِ نبوی ساتھ ہیں اور میں حسین ہے ہول' ۔ارشادِ نبوی ساتھ اللہ کے بہی معنی مراد کے گئے ہیں کہ امام حسین رہائی میر بے نسب سے ہیں اور میر سے کمالات کا ظہور حسین سے ہوگ'۔ ہوگا'۔

اورظاہر ہے کہ اِن فیوش و کمالات نبوت میں سے ایک شہادت بھی ہے۔ شاعر نے شہید کے اِسی جذبے اور تمنا کواپنے الفاظ میں بول بیان کیا کہ:
جان دی، دی ہوئی اُسی کی تھی
حان دی، دی ہوئی اُسی کی تھی

یعن میں نے اپنی متاع عزیز لینی جان توبلاشہ جاں آفریں کے سپر دکر دی ہیکن حق توبیہ ہے کہ اس ہے بھی حق ادائیس ہوا۔ کیونکہ بیجان تواسی خالت و مالک کی دی ہوئی امانت محقی ، جو میں نے اُسے لوٹا دی۔ بندے کا کمال توبیہ ہوتا کہ ایک جان کے بدلے میں سوجانیں نجھاور کرتا ، مگر وہ کہاں سے لاتا۔ حیات وموت کا خالق تو وہی ہے۔

2013ء میں اور کرتا ، مگر وہ کہاں سے لاتا۔ حیات وموت کا خالق تو وہی ہے۔



#### كاش كهاييانه بهوتا

رسول الله سال الله سا

" بنی اسرائیل کے اُمورِ سیاست ( لیمنی اجهٔ ای نظم اور عدل اجهٔ ای کے معاملات)
انبیائے کرام انجام دیتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوجا تا ، تو دوسرا نبی اُن کی جگہ لے
لیمتا ( اور یوں مُعاشرتی صلاح وفلاح کا نظام کسی تَعظُّل کے بغیر جاری وساری رہتا ) ، مگراب
بیا مرقطعی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا ، سوتم میں خُلفاء ہوں گئے۔

(میح بخاری:3455)

اس صدیم پاک سے معلوم ہوا کہ سیاست جو ار نبوت ہے، ایک مُقدّ سسا ہی فریضہ ہے اور اس کے بغیر مُعاشر ہے کے دینی ، سیاسی ، معاشی ، معاشر نی اوراَ خلاتی نظم میں توازن قائم نہیں رہتا اور معاشر ہا فراتفری اوراَ نار کی لیٹی لا قانو نبت کا شکار ہوجا تا ہے۔ اس کوآئ کل کے عرف میں جنگل کا قانون یا دہشت و فساد کے دائ سے تجبیر کیا جا تا ہے۔ لیکن ہماری بدتھی ہیں ہے دَر پنے ایسے عناصرا سے کہ سیاست گالی بن ہماری بدتھی ہیں ہے دَر پنے ایسے عناصرا سے کہ سیاست گالی بن ہماری بدتھی ہیں ہے در پنے ایسے عناصرا سے کہ سیاست گالی بن گئی ، سیاست کو برعنوانی ، مفاد پرتی ، اقربا پروری اور دھو کے بازی کے ہم معنی ہم جما جانے لگا۔ بہی وجہ ہے کہ ہمار سے سیاست دان ، ہیجائے کے باوجود ، کہ ملک کے در پیش حالات اور دستیاب و سائل میں ان وعوول پر پورا اُئر نا اور ان وعدوں کا ایفاعملاً ممکن نہیں ہے ، اپنی اور دستیاب و سائل میں ان وعوول پر پورا اُئر نا اور ان وعدوں کا ایفاعملاً ممکن نہیں ہے ، اپنی ان تا کی جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'جو سے سیاست نہ کرو'' آؤائی کی مرادیہ ہوتی ہے آئی کی جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'جھ سے سیاست نہ کرو'' آؤائی کی مرادیہ ہوتی ہے آئی کی جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'جھ سے سیاست نہ کرو'' آؤائی کی مرادیہ ہوتی ہے آئی کی جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'جھ سے سیاست نہ کرو'' آؤائی کی مرادیہ ہوتی ہے آئی کی جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'جھ سے سیاست نہ کرو'' آؤائی کی مرادیہ ہوتی ہے آئی کی جب کوئی کی سے کہتا ہے کہ 'دی جھے سیاست نہ کرو'' آؤائی کی مرادیہ ہوتی ہے

کہ بچھد حوکانہ دواور جھے جھوٹ نہ بولو۔ یہ ہمارے معاشر تی ذوال اور اَ خلاتی نُرُول کی اِنتہا ہے۔ یہ سطور لکھنے پر بیس اِس لیے مجبور ہوا کہ حال ہی بیس ہمارے مذہبی سیاست دان بھی آپے ہے باہر ہوگئے اور دین کی حساسیت اور نزاکتوں کو خیر باد کہد دیا۔ امر یکا دشنی اور امر یکا دشنی اور اس کا جواز بھی موجود ہے ۔ لیکن کیا اِظہارِ نفر ت وعداوت کے لیے ہماری بولیاں اور نختیں اتن بانچھ ہوگئ ہیں کہ میں اِظہارِ نفر ت کے لیے الفاظ نہیں ٹل پارہ اور ایس کے لیے شہادت اور شہید کے مُقدّی شعار کو استعال کرنے پر مجبور ہوگئے ہیں۔ یہ جائے ہوئے کہ ہمارے عوام وخواص میں اگر چہ ہے علی اور ہے میتی ذرآئی ہے ، گر اِس کے باوجود دین اور دین شعائر کے بارے میں حتاسیت موجود ہے۔ ایس بات کیوں کہی جائے کہ بعد میں و و در دین اور دین شعائر کے بارے میں حتاسیت موجود ہے۔ ایس بات کیوں کہی جائے کہ بعد میں و و دائر کارتا ویلات کا سہار الینا پڑے۔

ہمارے یہاں شہادت کا اعزاز عطا کرنے کا حق لوگوں نے دین ترجی اور معیار کونظر
انداز کر کے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، چنانچہ اپنا بندہ دو چار آل کے بحد بھی مارا جائے ہتو
شہید ہاور فریقِ خالف مظلوم بھی ہوتو ہماری نفرتوں کا مستحق ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
ان لوگوں کی جاری کردہ شہادت کی اسناد مقتولین کے فن یا تابوت میں رکھی جا سی گی اور
اُس پراُن کی جزاد مزاکے فیصلے ہوں گے۔ لِلّہ ایہ شِعار چھوڑ دیجیے۔ کون عصبیّت جاہلیت
پر مزائ کی جزاد مزاکے فیصلے ہوں گے۔ لِلّہ ایہ شِعار چھوڑ دیجیے۔ کون عصبیّت جاہلیت
پر مزائ کی جزاد مزاک فیصلے ہوں گے۔ لِلّہ ایہ شِعار تھوڑ دیجیے۔ کون عصبیّت جاہلیت
پر مزائ کی جزاد من اور کس نے دولت کی خاطر جان دی ، کس کواپئ فیجا عت کے جو ہر دکھانے متھا ور کس کو نام میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: '' اللہ خیا نت کرنے والی نگا ہوں اور دلوں میں چھپے
میں ہوں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے: '' اللہ خیا نت کرنے والی نگا ہوں اور دلوں میں چھپے
داز وں کوخوب جانتا ہے۔ (غافر 19:)

ہم زیادہ سے زیادہ ظاہر حال پر بات کرسکتے ہیں، لیکن اُس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صدود کی پاسداری ہونی چاہیے۔ دین شعائر، علامات، اصطلاحات اور مناصب کے إطلاق مدود کی پاسداری ہونی چاہیے۔ دین شعائر، علامات اصطلاحات اور مناصب کے إطلاق (Application) میں ابتدال (Vulgarity) کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اکابر علی نے دیو بند دوسال پہلے جامعہ اشرفیہ لا ہور میں تین روز تک بند کرے میں اجلاس کے علی نے دیو بند دوسال پہلے جامعہ اشرفیہ لا ہور میں تین روز تک بند کرے میں اجلاس کے

بعد ایک اجمائی بیان جاری کر یکے ہیں، جس میں واضح طور پر بیقر اردیا گیا تھا کہ اسلامی ریاست میں نفاذِ شریعت کی سلّے جدوجہد جائز نہیں ہے۔ جعیت علمائے اسلام کے رہنما مولا نافضل الرحمن اور جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احر بھی ایک سے زائد بار یہ پالیسی بیان جاری کرتے رہے ہیں۔ یعنی موجودہ وَ ور بیس پُرامن اور جمہوری طریقوں ہی سے شریعت کا نفاذ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ متباول ہر راستہ فسادوا نشتار کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اس امر کا جائزہ لیمنا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے خلوص نیت ہی سے ہی جومتبادل اس لیے اس امر کا جائزہ لیمنا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے خلوص نیت ہی ہے ہتبادل راست اختیار کیے ، ان کا انجام کیا ہوا۔ مابعدت انج کی اعتبار سے امت کو فائدے زیادہ حاصل ہوئے یا فقصانات ، اس کا کوئی نہ کوئی تخمینہ یا زا گیے سے امت کو فائدے زیادہ حاصل ہوئے یا فقصانات ، اس کا کوئی نہ کوئی تخمینہ یا ذا گیے۔

یں بار ہایہ وض کر چکا ہوں کہ ہم ایک مشکل صورتِ حال ہے دو چار ہیں، جس میں پورا

تج ہولنا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے۔ گرشتہ سالوں میں مختلف NGOS نے مختلف مسالک کے علا اور یو نیورٹی کے پروفیسروں کو جمع کر کے مکا لیے (Dialogues)

مرائے ، علی ، فکری اور تحقیقی نشستیں منعقد ہو عیں اور پھران کے نتائج کو کتا بی شکل میں شائع کہا گہا ہے ان بی بڑے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے کہا۔ اُن میں بڑے معتبر نام بھی شائل رہے ہیں۔ میں نے اُن سے کہا کہ آپ لوگوں نے خود اور خوارج کا تھم تو بیان کردیا ، مگراپنے ملک کے داخلی تناظر میں اس کا مصدات کون ہو اور کا اور خوارج کا تھم کیا ہے؟۔ یہ بیان آ کر سب کے پر جلتے ہیں۔ میں نے ان کا محلات نہیں کرنا تو اس ساری مشتی کی ضرورت یا اقادیت کیارہ جاتی ہوائی ہا اور اس پر جو وسائل خرج ہوئے ، اُن کا عملی ساری مشتی کی ضرورت یا اقادیت کیارہ جاتی ہو اور اس پر جو وسائل خرج ہوئے ، اُن کا عملی نزندگی میں مائٹ کی مسللہ جے متنازے بنا دیا گیا ہے ، دہ یہ ہے کہ ملک کے اندر داخلی انتشار وفساد اور تحرا در اس کا میان کے تیام کے لیے میدان عمل کرنے کے لیے میدان عمل کرنے کے لیے میدان علی اس آتے ہیں ، ان کی شہادت کو بھی کی کرنا عربنا دیا گیا میں آتے ہیں ، بھن اوقات وہ جان سے جاتے ہیں ، ان کی شہادت کو بھی کی کرنا عربنا دیا گیا میں آتے ہیں ، بھن اوقات وہ جان سے جاتے ہیں ، ان کی شہادت کو بھی کی کرنا عربنا دیا گیا

ہے۔آپ وقت کے حکم انوں اور مُقتَدِرہ (سول اور مُلَری اسٹیلشمنٹ) پر تنقید ضرور
کریں، وہ یالیہ یاں بناتے ہیں، ہیرونی غالب تو توں کے ساتھ خفیہ معاہدے کرتے ہیں
اور ملک وقوم کے منتقبل کے فیصلے اپنے اقتدار کے دَوَام کے لیے کرتے ہیں۔لیکن اُن
سے تو آج تک کی نے جواب طبی نہیں کی، 9/11 کے بعد ملک وقوم کے منتقبل کا سوداکن
سے تو آج تک کی نے جواب طبی نہیں کی، 9/11 کے بعد ملک وقوم کے منتقبل کا سوداکن
سرالظ پر ہوا، کیسے ہوا، کیوئر ہوا؟، یہ تو آج تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہماری نام نہاد ہمہ
مقتدر (Sovereign) پارلیمنٹ 2002ء تا 2007ء اور پھر 2008ء تا 2013ء
مقتدر اس نے اپنی قومی ذیتے داریاں پوری کیس، کس سے حساب ما نگا، جواب ما نگا،
عدالت کے ٹیمر سے میں کھڑا کیا۔لیکن اگر آپ سیاسی یا بر سرز مین مصروف عمل فوجی جوانوں
عدالت کے ٹیمر سے میں کھڑا کیا۔لیکن اگر آپ سیاسی یا بر سرز مین مصروف عمل فوجی جوانوں
اور افسروں کو اس بات کا مکلف (Accountable) بنا تیں گے کہ وہ اپنے اجتہاد سے
فیصلہ کریں کہ کس کے مقابل کھڑا ہوتا ہے ، کس پر گوئی چلائی ہے اور کس پر نہیں چلائی ، تو پھر
فوج کا قام (Command & Control System) تو تباہ و ہر باد ہو کر رہ جائے
ماری کا تھی دائیں کے افرائی مانتا ہے۔جواب طبی ہرادار سے کی مقتدرہ اور اتھار ٹی سے بھی مانتا ہے۔جواب طبی ہرادار سے کی مقتدرہ اور اتھار ٹی سے بھی مان

جفرت علی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان الله مان الله علی اور کے مقابلے کے لیے ایک افکر بھیجا اور ان پرایک شخص کو امیر بنایا۔ اُس (امیر) نے آگ جلائی اور سپا ہیوں سے کہنا کہ اس آگ میں داخل ہوجا کہ بھیلوگ (اطاعت امیر کولازم سجھتے ہوئے) اس کے لیے تیار ہوگئے، لیکن بچھ دو مرے سپا ہیوں نے کہا کہ آگ سے بچنے کے لیے بی تو ہم نے اسلام تبول کیا ہے۔ اس واقع کو (واپسی پر) رسول الله مان فائیل ہے کے سامنے بیان کیا گیا، تو آپ مان فائیل ہے۔ اس واقع کو جو امیر کے تھم پرآگ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوگئے سے من فرایا: اگرتم (خدا نو است) آگ میں داخل ہوجاتے تو قیامت تک آگ میں من میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا) کی تعلیم رہے۔ اور دو مرے گروہ (جنہوں نے آگ میں داخل ہونے سے انکار کیا تھا) کی تحصین فرمائی اور آپ مان فرمائی ہے۔ فرمائی: کی ایسے امر میں جس سے خالق کی نافرمائی لازم

آئے ، مخلوق (خواہ اس کا منصب کوئی بھی ہو) کی اطاعت لازم نہیں ہے۔اطاعتِ امیر صرف معروف میں ہے ۔اطاعتِ امیر صرف معروف میں ہے (یعنی صرف اُن امور میں جوشریعت میں جائز ہیں)'۔

(صحیمسلم:4761)

حضرت ابو بکرصدیق بناتی نے جن منکرین زکو قصے جہادکیا، وہ کلمہ گوشے، اُنہوں نے صرف دین کے قطعی فریضے ذکو ق کا افکار کیا تھا، چنانچ حضرت ابو بکرصدیق بناتی نے فرمایا:
والله! بیس اُن کے خلاف ضرور قبتال کرول گا، جوفریضه کرین اور تھم رہائی ہونے کے اعتبار سے صلوق اور زکو ق میں فرق کریں گے۔ پس تاریخ اسلام سے بیٹا بت ہے کہ جاہدین اسلام نے امیر کی اِطاعت بیس تلوار چلائی اور جان قربان کرنے والے 'مشہید'' کہلائے۔

'' دعفرت علی برنائید سے اہل نہروان ( یعنی ان کے عہد کے خوارج ) کے بارے میں (شرع کھم ) یو چھا گیا کہ کیاوہ مشرک ہیں؟ ، تو آپ برنائید نے فرمایا: شرک سے بیجنے کے لیے تو وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ پھرائن سے سوال ہوا: کیاوہ منافق ہیں؟ ، انہوں نے فرمایا: منافق تو الله تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ پھرسوال ہوا: امیر المونین اتو پھر بیکون فرمایا: منافق تو الله تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ پھرسوال ہوا: امیر المونین اتو پھر بیکون لوگ ہیں؟ ، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی لوگ ہیں؟ ، انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی جہ ، تو ہم نے اُن کی بغاوت کی وجہ سے اُن پر تکوار اٹھائی ہے۔ اس روایت کواس مقام پر ابن جریراورد بھر محدثین نے بھی بیان کیا ہے ''۔ (البدایدوالنہا بدلائن کثیر ، جلد 5 میں: 393)

اس سے واضح طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ خلفائے راشدین نے حکومتِ اسلامی کے باغیوں کے خلاف جہاد کیا۔اب فقہائے عصر کی بیذ ہے داری ہے کہ وہ تمام ترمصلحوں سے بالاتر ہوکر خالص قطعی شرعی تھم بیان فرما کیں تا کہ اُمّت کے لیے اِس مشکل اور اِبتلا میں صحیح سمت کانتین ہوسکے۔

12 نوبر 2013ء



### ضرورت ہے ایک قائد کی

ماشاء الله جارے پاس حكران بہت ہيں، سياست دان بھي بكثرت ہيں، جماعتول کے رہنما بھی بیبوں ہیں، پہنو اصطلاح کے مطابق مشران (Elders) اور چوہدری، وڈیرے،خوانین اور Gangsters بھی دافر تعداد میں ہیں، بلکہ اگر موجودہ روش برقر ار ج روی تو خدانخواسته آگے چل کر میہ پیارا وطن Warlords کے حلقہ ہائے اثر میں منفسم موجائے گاءر باست اور حکومت کانام محض تعارف اور برکت کے لیےرہ جائے گا۔ آج مارے وطن عزیز کے انسانی جوم میں ہمیں جس نایاب انسانی جو ہراور ہیرے کی تلاش اور ضرورت ہے، تو وہ ایک قائداور میریر (Statesman) ہے، جو فی الوقت بحیثیت توم ہم میں مفقور ہے۔ قیادت کی خصوصیات میر ہیں: الله تعالی کی ذات پر توکل، خوداعمادی، جراکت و جسارت، دین ملی اور قومی غیرت وحمیت ،عزیمت واستفامت ،فکری استحکام (Integrity) کے ساتھ ساتھ نصب العین کا تعین کر کے نفع ونقصان کی پروا کیے بغیراعلی مقاصد کے حصول کے لیے میسوئی ضروری ہے۔ مزید بران قوم کاغیر منزلزل اعتماد حاصل کرنے کے لیے دیانت وامانت، ایفائے عہداور قول وقعل میں مطابقت ضروری ہے اور بیرکہ قوم کودھوکے میں ندر کھے، فریب نددے اور بلا کم وکاست قوم کے سامنے حقائق بیان کرے۔ بیقا تداعظم کی بلومت قیادت بی تھی کہ برصغیر کے مسلمان انگریزی استعار اور ہندو غلبے کے باوجود یا کتان کی صورت میں ایک آزاد وخودمخار اسلامی ریاست حاصل كرنے ميں كامياب موتے ليكن بير قيادت كا فقدان بى تھا كە قائد اعظم كا قائم كيا موا

ياكتان ابن اصل شكل مين باقى ندر بااور 16، دىمبر 1971 وكودوكنت موكيا\_

آج ایک بار پھر یا کستان انہائی حوصلہ شکن اور پیجیدہ صورت حال سے دو چار ہے۔ اپنا سالانه بجث بنانے کے لیے میں ہمیشہ بھاری خسارے کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بیرونی قرضوں سے نجات حاصل کرنے کے بجائے میں واجب الا داا قساط کی ادائیگی کے لیے مزید قرضوں یر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اور اس طرح ہر سال معاشی غلامی کی زنجیروں کے آہنی علقے (Circles of Chain) ہارے تو می والی اور ملی وجود کے اردگرد کے جاتے ہیں اورظام ری اسباب میں ان سے نجات کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ ملک کے داخلی قرضوں کا مجم مجھی بیرونی قرضوں سے کم نہیں ہے۔سرکاری ملاز مین کے بی فیڈ، بہبودفنڈ ،مختلف طرح كے سيونگ سرشيفكيت، ويفنس سرشيفكيٹ، انعامى بانڈ زاوروفاقى اورصوبائى حكومتوں برعائد مالی واجبات اورسودی واجبات بیسب داخلی قرضے کی مختلف صورتیں ہیں۔ دفاع کے علاوہ داخلی سلامتی پر ہمارے مختلف النوع مصارف اس کے علاوہ بیں، جن میں اواروں اور شخصیات کا شخفط ،غیر ملکی سفارت خانول کا شخفط ، داخلی بخاوت یا خروج (Insurgency) يرأ فحف والےمصارف شامل بيں۔اس كے باوجود جمارى سرحدوں كے اندر بہت سے علاقول پر ہماری حکومت کی عملداری (Writ) قائم نہیں ہے۔ ہماری یارلیمنٹ میں موجود مختلف جماعتول كى خوابش موتى بے كە حكومت وفتت كوجوش دلاكر بندگل مين لے جائيں اور پھراسے ہے بس اور بے حال کر کے اقتدار سے محروم کردیں، آئیس اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہاس سیاس محاذ آرائی کی قوم کو کیا قیمت چکانی پڑے گی اور لید کہ پھر قوم کے سامنے متبادل راستدادر طل كياہے؟ \_ يى وجہ ہے كہ 1958ء،1969ء،1977ء 1979ء اور 1999ء كى سياس منتكش اورخلفشار كالمنتجه بريار مارشل لاء كى صورت ميس برآيد بهوا . آزاد تشميركى جنگ بندی لائن (Ceasefire line) آ گے چل کرلائن آف کنٹرول میں تبدیل ہوئی ادرسیاچن ادر کارگل سے ہاتھ دھونے پڑے۔ 9/11 بے بعد تو ملک کی تفتریس، داخلی سلامتی اور قومی رازوں کے تحفظ کا کوئی

تصوری باتی ندر ہا۔ ملک کے ہوائی اڑے ، بندرگا ہیں، زمین راستے، فضائی حدودسب کھے امريكا كے ليے مباح كرديا كيا۔ مارے ملك بين غيرمكى جاسون ادارون كا جال جيما ديا کیا۔ بیرونی جاسوسوں کوتھوک کے حساب سے سفارتی ویزے بھی دبی میں اور بھی اسلام آبادائیر بورٹ پر جاری ہوئے رہے، اصلی اور فرضی ناموں کی تمیز بھی باقی شدہی اور نہ ہی یا کتانی ویزے کے حاملین کا کوئی آجا پتاکس کے پاس محفوظ رہا۔واشکٹن میں پاکستانی سفیر حسین حقانی کے بارے میں مسلسل کہا جاتارہا کہوہ یا کستان میں امریکا کے سفیر ہیں۔ بیتو سیریم کورٹ کی کارروائی (Proceedings) کے دوران معلوم ہوا کہ کئی ملین ڈالر واشكنن مين ياكستاني سفارت خانے كا خفيه بجث (Secret Budget) تھا، جس كا کوئی حساب کتاب دستیاب بیس، لیعنی بینا قابل محاسبه (Unauditable) بجث تھا۔ صورت حال بدہے کہ ہم پرتقریباً ساڑھے آٹھ ہزار ملکی توانین اور ساڑھے بارہ ہزار بین الاتوای توانین عاکم ہیں۔ادر آج کی دنیا کے عالمی قرید (Global Village) ہونے کی وجہ سے عالمی گاؤں کے وڈیرے کے شکنج سے نکلنا آسان ہیں ہے۔اس کا اندازه دنیا کواس حقیقت سے بخونی ہوگیا ہے کہ ماضی کی سپر یاورز اور استعاری طاقتوں (برطانیہ، فرانس، جرمی بلکہ بورے بوری) کے حکمرانوں کے ٹیلی فون اور ای میلوکی جاسوی موتی ربی اور ان کی شخص اور ریاسی معاملات میں راز داری (Privacy) ختم موكررہ كئ، حالاتك يورب امريكا كا بميشہ سے اتحادى رہا ہے۔الغرض سابق امريكى وزیرخارجہ ڈاکٹر ہنری سنجر کا بیول بالکل درست ہے کہ اگر امریکا تمہارا دشمن ہے تو تمہیں اس سے خطرہ ہے اور اگرتم امریکا کے دوست ہوتو پھر تہیں اس سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے باوجودہم بین الاقوامی معاہدے جی بوری گہرائی اور گیرائی کے ساتھ جائزہ لیے بغیر من رواروی میں کردیتے ہیں اور پھروہ مارے گلے کاطوق بن جاتے ہیں، نہ یائے رفتن اورنه جائے ماندن والی کیفیت موجاتی ہے۔

یا کتانی مفادات کے حوالے سے سندھ طاس معاہدہ نافس ہونے کی وجہ سے آج

بھارت پاکتان کو قطرہ قطرہ یانی کے لیے ترسانے کے پروگرام بنا رہا ہے اورجن در یا وال پر بین الاتوای قوانین ادر انسانی تاریخی روایات کی روسے یا کستان کامسلمه حق تھا، بھارت ان پرلاتعداد آئی ذخائر (Reservoirs) لینی ڈیم بنار ہاہے۔ ہمارے حصے میں صرف تباہی وبربادی کے لیے سیلانی یانی رہ جاتا ہے۔ اور قومی اعتبار سے ہماری نالاتقی کاعالم بیہ ہے کہ ہم تیابی لانے والے اس پانی کوذخیرہ کرکے اپنی زرعی آبادی کی بھی کوئی تدبیر جیس کر سکے۔ بہی حال آئی ہی ہی معاہدوں، رینٹل یاور پر جیکٹس اور ریکوڈک پروجیکٹ کا ہوا، سپریم کورٹ کی مداخلت سے چھ جزوی بجت ہوگئ، ورندرینل یاور پروجبکٹ کو بھی پیدا کیے بغیرادائلگیال کردی گئی تھیں ، مگرمیڈیا پررونفوں اور پروپیگنڈ کے کے علاوہ بھی کسی کا حقیقی معنی میں احتساب بیس ہوااور شاید آئندہ بھی نہ ہوسکے۔

يس ضرورت اس امركى ہے كہ قيادت ہمت سے كام في كرقوم كو حقائق سے آگاه کرے، بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین مل کرایک لائحیُرعمل تیار کریں اور اس کے متائ اور ذمے دار یوں کو بھی قبول کریں ، کسی ایک پرلعن طعن کرکے باتی سیاسی رہنماا پنی قومی ڈینے دار یوں سے کنارہ کش شہوں، لینی ہمیں اس وفت اجماعی دانش (Collective Wisdom)ادرا کی اجما کی تیادت (Collective Leadership) كى ضرورت بے جونہ خو دوھوكا كھائے اور نہ قوم كودھوكا دے۔

قیصر (Roman Empire) کا سیاسی نمائندہ مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے يوصف لكا كتمهار باوشاه كاكل كهال بي صحابة كرام في بتايا: بمار بيان باوشاه بين ہوتا، ایک امیر ہوتا ہے اور اس کا محل نہیں ہوتا، اس کا رہن مہن عام لوگوں کی طرح ہوتا ہے۔اس نے بوجھا کہتمہارا امیر کہاں ہے؟، اُنے بتایا گیا کہوہ تمہیں مسجد نبوی میں مل جاسے گا۔ال نے دیکھا کہ امیر المؤمنین عمر فاروق رہائے مسجد نبوی میں تنگی زمین پر اسپے بازو كوسربانه بنائے ہوئے لينے بيں۔ وہ جرت زدہ رہ گيا، ال نے يو چھا كرتمهارے اميركو سيورني كاضرورت بيس مع ،انهول في كها بنيين، كيول كه بهاراا مير نه دهوكا ويتاب اورنه

دولوکا کھا تا ہے۔ شاید ہمیں کچھ عرصہ مشکلات سے گزارنا پڑے، لیکن فیصلے عوامی مقبولیت (Popular) کے نہ کیے جا تیں بلکہ دین ، ملی اور قومی مفاد پر مبنی فیصلے کیے جا تیں ، جن کے فوری اور ویر بیا نتائے سے قوم کو پیشگی آگاہ کرکے ذہنی اور عملی طور پر تیار کیا جائے ، لیکن اس کے لیے ہمار ہے حکم انوں اور سیاسی قائدین کو اپنے آپ کو مثال بنا کر پیش کرنا ہوگا ، ورنہ لفظوں کے کھیل سے قوم کا اعتماد حاصل نہیں ہوگا۔ امریکا یا اہل مغرب پر اعتماد کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات اور اپنی قوم کی اجتماعی صلاحیتوں پر اعتماد کر ہے جسی دیکھ لیں ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہ نسبت ماضی بہتر نتائج برآ مدہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ بہ نسبت ماضی بہتر نتائج برآ مدہوں گے۔ 2013ء

**E** 

#### مسككاكل موجود ہے

اس سال يوم عاشوركوراوليندى مين چرايك براسانحدواقع موا، جوانتهائي قابل زمت، افسوس ناک اور درد ناک ہے۔ بادی النظر میں حکومت نے اس سال بوم عاشور پر کسی بڑے المیے سے بیخے کے لیے وسی انتظامات کیے تھے۔ بڑے شہروں میں پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز بھی موجود تھی اور فوج کو بھی کسی سنگین صورت حال سے خمٹنے کے لیے ہائی الرث رکھا گیا تھا۔ ہارے ہال کراچی میں بولیس اور رینجرز کی مجموعی تفری تقریباً ایک ڈویژن فوج کے برابر تھی۔ ہماری فوج پہلے ہی شالی اور جنوبی سرحدوں پرمصروف عمل ہے اورالیی صورت حال میں ہم بڑے پیانے پر کسی بھی داخلی فساد اور تخریب کاری کے متحمل مہیں ہوسکتے۔لیکن اس کے باوجودراولینڈی میں بیسانحدرونما ہوا،جس میں اُموات اور زخيول كى صورت بيس جانى نقصال بهى نا قابل تلافى بادر مالى نقصان بهى غيرمعمولى ب مالی نقصان مینی دکانوں اور کاروباری مراکز کومنظم انداز میں آگ لگانے کی صورت حال چند برس بہلے بولٹن مارکیٹ کراچی کی صورت حال سے کافی مشابہت رکھتی ہے،جس میں یا و ڈر بھینک کراور بیٹرول کے ذریعے آگ لگانے کی داردات ہوئی تھیں۔ سے رشیداحدنے ا بن پریس کانفرنس میں کہا کہ بوتلوں میں پٹرول کے ذریعے دکانوں کوآگ لگائی گئی اور پیہ كه آك لكاف اور تهيراو جلاو واسلے لوك ابل راوليندى كے ليے اجبى ستے، يهي صورت حال سانحة كراچي ميں رونما ہوئي تھي،ليكن ويد يوتصويروں ميں نظر آنے والے چېرول کې شاخت ناممکن نېيې تقي

ہار االیکٹرونک میڈیا ایسے مواقع پر فرقہ وارانہ تصادم اور فرقہ وارانہ منافرت کے عنوان سے پروگرام شروع کردیتا ہے اور پھر مقابلہ شروع ہوجا تا ہے اور اس میں مختلف میا لک کے ذہبی رہنماؤں کو بلا کر بیٹھا دیا جا تا ہے، جو بھائی چارے کا بھاشن دے رہ ہوتے ہیں، لیکن بیرونی صورت حال اسٹوڈیوز میں جاری ہونے والے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتی اور ایک تاثر یہ بیدا ہوتا ہے کہ ذہبی لوگ اور ذہبی تنظیمیں اس ساری صورت حال کی ذے دار ہیں اور پھر دیگر مقامات پراس کا رقمل پیدا ہونے کی خطرات سے مورت حال کی ذے دار ہیں اور پھر دیگر مقامات پراس کا رقمل پیدا ہونے کی خطرات

گورز ہاؤی کراچی میں محرم الحرام کے دوران حالات کو پرائمن رکھنے کے لیے تمام
مسالک کے علاء کا اجلاس منعقد ہوا۔ اہل تشکی سمیت تمام مسالک کے علاء نے یہ کہا کہ
ملک میں بڑے بیانے پرسی شیعہ تصادم نہیں ہے۔ تمام مسالک کے لوگ شہروں ، قصبوں ،
قریوں اور محلوں میں امن وعافیت کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے کوئی
خطرہ نہیں ہے۔ الہذا جب بھی غربی تقریبات کے دوران فسادہ آل وغارت اور جلاؤ گھراؤکی
صورت حال پیدا ہو، تو اسے دہشت گردی قرار دیا جائے اور دہشت گردی کے قوانین کے
حت اس سے نمٹا جائے۔ دہشت گردوں اور مفسدین کومسالک ، مکاتب قکریا دین وسیاس ،
سانی اور قومیوں پر جنی گردیوں کا شحفط (Cover) نددیا جائے۔

مشکل یہ ہے کہ گزشتہ کئی عشروں سے ہمارا نظام حکومت عزیمت واستقامت سے عاری ہے، ہم ایک طرح سے خوف کے عالم میں ہیں، حالات سے خفنے کے لیے جو بھی کاروال کی جاتی ہو دفع الوقتی (Time passing) ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کوئی گرزم اور دیر یا پالیسی نہیں ہوتی، ہم بحیثیت قوم امن وامان کے قیام کے حوالے سے پرعزم اور دیر یا پالیسی نہیں ہوتی، ہم بحیثیت قوم امن وامان کے قیام کے حوالے سے پرعزم اور دیر یا بالیسی نہیں، جودن خیریت سے گزرجا ہے اس پرالله کاشکرادا کرتے ہیں اور بحیثیت مجموعی ہم دہشت گردول کے حم دکرم پر ہوتے ہیں۔

ای مسئلے کاحل ہے ہے کہ دہشت گردول کے خلاف فرم بر موسلک کے امتیازات سے ای مسئلے کاحل یہ ہے کہ دہشت گردول کے خلاف فرم بر موسلک کے امتیازات سے

بالاتر ہوکر کارروائی کی جائے اوراسے نتیجہ خیز بنایا جائے۔ میڈیا کی غیرمعمولی آزادی کی وجہ سے بھی انتظامیہ اور سیکورٹی کے ادارے خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ آج کل سی سی ٹی وی كيمرول، ويدليوكيمرول، موبائل كيمرول اوريريس فوثو گرافرز كى بينج سے بيخاكس كے ليے ممکن نہیں ہے۔ پرانے ڈی ایم جی نظام میں ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ لیعنی ڈیٹی کمشنرامن وامان كا ذه وارجوتا تفا اوراسيكى بنگاى صورت حال سي تمثن ك لي كولى جلاف كالجى اختیار نها، کیکن اب صلحی حکومت میں امن وامان کا والی وارث (Custodian) کوئی تبیس ہے، گزشته مقامی حکومتوں کے نظام میں ناظم کو مالیاتی اور انتظامی اختیارات تو حاصل شے الیکن امن وامان کے حوالے سے اس میں بھی غیریقین کیفیت (Uncertainty) اور کنفیوژن موجود تھا۔ اس سے قطع نظر کہ جماری انتظامیہ اور سیکورٹی اداروں کے ذ منے داران عوامی رائے کے مطابق نااہل، غیرذ مے دار باخائن ہیں، اعلیٰ عدالتوں نے ان کی بے تو قیری میں اضافہ کیا ہے اور باقی کی میڈیا بوری کردیتا ہے۔ ہم عہدرسانت ماب من المالية الله على الله عليك صحافي أكرخود بيركي: بارسول الله صلى الله عليك وسلم! میں نے موجب صد (liable to punishment) جم کا ارتکاب کیا ہے، مجھ پر حدِ شری نا فذکرد بیجیے تا کہ سزا کے نفاذ اور توبہ کے بعد میں آخرت کی سزا سے نیج جاؤں۔ رسول الله مل الله مل الله من الما اس اس اس اس المرارج (Confession) سے الحراف كا موقع وسية بين ، مراس كالتميرات ب قرار كيدكا ب كداسية آب كومعصيت ك الرس یاک کرے۔لیکن ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس میں ضمیریا تو مر بھے ہیں یاناضی کی مراه امتول کی طرح سرکش ہو سے ہیں، جرم پرناز کرتے ہیں اور انز ورسوخ، مالی وسائل یا دہشت کے ذریعے سزاسے نے جانے کو کمال سمجھا جاتا ہے اور بیمعیار افتخار بن گیاہے ، پس ہم الی صورت حال میں تہیں ہیں کہ عدل وانصاف کے آئیڈیل معیارات کے تحت مجرم کو بكرا جاسك، قانون كے شكنج میں كسا جاسكے اور عبرت ناك سرا دى جاسكے۔ ج ، كواہ ، سیورٹی کے ضامن ادار ہے سب خوف کے عالم میں رہتے ہیں، کیونکہ ریاست وحکومت

اُن کے تحفظ میں ناکام ہے۔

ال صورت عال سے نکلنے کا واحد راستہ ہیہ ہے کہ نظام اقتدار میں شامل تمام لوگ (حزب اقتدار وحزب اختلاف) ایک قطعی اور حتی فیصلہ کریں اور پھر یک جا یک موہوکر اس پڑمل درآ مدکریں اور نتائج کی ذھے داری بھی سب قبول کریں اور کسی جمکندر قبل کی صورت میں سب ایک ہی صف میں کھڑ نے نظر آئیں اور ایک دوسر نے کے لیے منافقت کو این جگہ نہ دیں ، ورنہ منظر کچھ یوں ہوگا کہ:

"(اے مخاطب!) تم ان کو (بظاہر ہاہم) استھے بھتے ہو حالانکہ (حقیقت ہے کہ) ان کے دل جدا جدا ہیں'۔ (الحشر: 14)

فے دارقر اردیتا ہے اور اس پر مقدمہ دائر کرنے کی سفارش کرتا ہے ، تو مقدمہ پھراے لی ی سے لینی از سرنوشروع ہوگا اور تب تک صورت حال بدل چکی ہوگی۔ اگر سانحہ بولٹن مار کیٹ كراجى كى ممل اورجام تحقيقات كرك ذ دارول كالرائل كيا موتوشا يدسانح راوليندى

اس وفت صورت عال بيه بي كدونول متاثر هفريق اين اين إدعا (Claim) ك مطابق بے قصور ہیں اور دونوں کا مطالبہ ہے کہ بیسازش ہے۔ مولا ناسمیع الحق نے کہا ہے کہ بیہ داخلی اور خارجی سازش ہے، تولازم ہے کہ اس کی تحقیق جامع بھمل اور ہمہ جہت ہواور دونوں فریق اس کے ساتھ ملک تعاون کریں۔

18 نوم 2013ء



#### قيامت كالمنظر

قیامت کا قائم ہونا تن ہے اور اس کاقطعی علم الله تعالیٰ کے پاس ہے۔ کئب حدیث میں 'باب الفین' اور' انٹراط الساعة' کے عنوان کے تحت محد ثنین کرام نے ایک احادیث درج کی ہیں، جنہیں ایسی علامات قیامت قرار دیا گیا ہے، جن کا ظہور قیامت سے پہلے موگا، خواہ ایک ایک کرکے ہی کیوں نہ ہواور ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سب علامتیں جمع ہو جا تا ہیں گی، کچھ علامات قیامت کا تعلق تکوین امور سے ہے، لیعنی نظام کا کنات کا درہم ہوجا تیں گی، کچھ علامات قیامت کا تعلق تکوین امور سے ہے، لیعنی نظام کا کنات کا درہم میں ہوجا نا، سورج کی بساط نور لیٹ جانا، ستاروں کا بھر جانا، پہاڑوں کا دھنگی ہوئی روئی موئی روئی مونی روئی مونی روئی مونی روئی مونی روئی مونی روئی ہوئی مونی روئی ہوئی روئی ہوئی روئی کے گولوں کی طرح اُڑنا، ہر ذی حیات کا فنا ہوجانا اور یہ مدوّ رزین (Rounded) ہمیدان کی طرح ہوجائے گی اور پھر میزان عدل قائم ہوگا۔

#### ا احادیث مبارکددرج کی جاری ہیں:

. ( میخ بخاری:6496)

(٣) رسول الله من الله من الميلامية فرمايا: جب قوى خزان كو ذاتى دولت بنا ليا جائے اور قوى امانتوں كو فنيمت بجھ كونا جائے اور ذكوة كونا وان بجھ كردينے سے انكاركرديا جائے اور دين كاعلم دنيا سنوار فے كے ليے حاصل كيا جائے اور ايك شخص اپئ بيرى كافر مانبر دار اور مال كا نافر مان ہوجائے اور اپ كو دُور ركے اور مبوروں مال كا نافر مان ہوجائے اور اپ كو دُور ركے اور مبوروں مال كا نافر مان ہوونے لكيس (يعنی جھ شرے ہوں) اور قبيلے كا بر دار ان كا برترين شخص بن جائے اور (معاشرے ميں) كى شخص كى عزت جائے اور قوى امور كا نگر ان كمين شخص بن جائے اور (معاشرے ميں) كى شخص كى عزت راس كے علم ، كرداريا شرافت كى بنا پرنہيں بلكه) اس كے خوف سے كى جائے ، كا نا گائے دالياں اور آلات عن موجائيں اور شراب (مرعام) في جائے اور اس امت كے بعد دالياں اور آلات عن دور والوں پر لعن طعن كريں ، تو (ايے حالات ميں) مرخ ہوا كا در زين ميں دھنس جائے اور صورتيں بگاڑى جائے اور سنگ بارى (ايى اور زين ميں دھنس جائے اور صورتيں بگاڑى جائے اور سنگ بارى (ايى

بربادیوں) کی بے دربے علامات کا انتظار کرو، جیسے ایک تنبیج کے ٹوٹ جانے کی وجہت سارے دانے بے دربے گرتے ہیں'۔ (ترندی: 2211)

صورتوں کے سخ ہونے کی ایک شکل تو وہ ہے جیسے بنی اسرائیل کو ان کی سرکشی اور ہند دھری کی وجہ بندراورخنز پر بنادیا گیااورایک سیہے کہ اقوام عالم کے درمیان بےتو قیر ہوجا وَاورتمہارے لیے کوئی مقام افتخار باقی ندرہے، بقول شاعر:

> ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی ہی صورت کو بگاڑ ایک وہ ہیں، جنہیں تصویر بنا آتی ہے

جارے لیے مقام غور ہے کہ کیا آج جارے معاشرے میں کردار، دیانت، شرافت، امانت، علم اور تقویٰ عزت وافتخار کا باعث ہے یا حدیث پاک کی رُوسے دہشت گردی، ضرررسانی اورخوف زدہ کرنے کی صلاحیت باعث تکریم ہے۔

(٣) ایک حدیث میں آپ سان ای نے فرمایا: ''جس قوم میں خیانت غالب آجائے تواللہ تعالی ان کے دلوں میں دخمن کا رُعب ڈال دیتا ہے اور جوقوم ناپ تول میں کمی کرے، اس کے رزق میں تنگی آجاتی ہے اور جوقوم تن کے خلاف فیصلے کرے تواس میں خون ریزی عام ہوجاتی ہے اور جوقوم تن کے خلاف فیصلے کرے تواس میں خون ریزی عام ہوجاتی ہے اور جوقوم جوت کی دھمن غالب آجا تا ہے''۔

(مؤطانام ما بك يص:476)

(۵) آپ آپ آن ایستان الله تعالی عام لوگوں کو کسی خاص شخص (یا طبقے کی برملی) کی سزا نہیں دیتا، مگر جب وہ عام لوگ اپنے درمیان برائیوں کو بینپتا ہوااور پھیلتا ہوا دیکھیں اوران کورو کئے کی (اجتماعی) قوت کے باوجود نہروکیں ، تو پھرالله تعالی سز اکوسب کے لیے عام کر دیتا ہے''۔ (مشکوہ)

(۱) رسول الله من الله من الله تفرما ما الله تعالى جرئيل مليشا كوهم فرما تا ہے كه فلال بستى كواس كر من والول سميت ألث دو، جرئيل المين عرض كرتے بين، اسے بروردگار! اس بستى ميں تيرا فلال (انتها كي متقدار بھى تيرى نافر مانى ميں تيرا فلال (انتها كي متقدار بھى تيرى نافر مانى

نہیں کی ( مینی اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ )، الله تعالی فرما تا ہے: اس سمیت اس بستی کوالٹ دو، کیونکہ میری ذات کے بارے میں بھی بھی اس کا چیرہ غضب ناک ( یا مضطرب ) نہیں ہوا''۔ (مشکوۃ المصافع: 5192)

•

حدیث مبارک کا مطلب ہیہ کہ اس کے سامنے دینِ اسلام کی حدود پامال ہوتی رہیں ہمنگرات کا جلس عام ہوتا رہا ہیکن ان برائیوں کورو کئے کی عملی سعی تو دُور کی بات ہے، اس کی طبیعت پر بیسب کچھ گرال بھی نہیں گزرا بصرف اپنی عبادت اور ذکرواذ کار میں مشغول رہا اور اپنے حال میں مست رہا ، برائیوں کومٹانے کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک مسلمان پر جو ذھے داریاں عائد ہوتی ہیں ان کوادا کرنے سے قطعی طور پرغافل اور التعاق رہا۔

(2) نبی منافظ آیج نے فرمایا: "اس ذات کی تشم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک ایساز ماند آئے گا کہ (قتل وغارت عام ہوجائے گی مگر) قاتل کو پتانہیں ہوگا کہ وہ مقتول کو کو مقتول کو م

(۸) رسول الله من فاليز من فرمايا: "جب دومسلمان بكواري ليه آپس بيس الريزي، تو قاتل اورمقتول (دونون) جبنم بيس مون هي راوي في عرض كي: يارسول الله! بير جبنمي مونا) قاتل اورمقتول (دونون) جبنم بيس مون هي راوي في عرض كي: يارسول الله! بير جبنمي مونا) قاتل كي ليخو مليك مي بيكن مقتول كاكيا قصور هي؟ مرسول الله مال في ايل فرمايا: وه ( بحي ) يقيناً اليخ مقابل كول كرف كاشدت سي آرز ومند مقائل ربخاري: 6875)

حدیث کا منشاء میہ ہے کہ جب دومسلمان آبس میں الر پرای اور دونوں ہی ایک دوسرے کی جان لینے کے دریے ہوں ، تو ظاہر ہے کہ کامیا بی کی ایک کو ملے گی اور ایک مارا جا سے گا ، گرچونکہ اراد ہ قتل میں مفتول بھی قاتل ، ی کے دریج میں ہے ، البذاوہ بھی سزایا ہے گا ، یقینا قاتل کی سزامنقول سے زیادہ ہوگی ، لیکن مفتول بھی سزاسے نے نہیں سکے گا۔وہ مفتول جو کی فالم جملہ آور ، ڈاکو بیالوث مار کرنے والوں یا عصمت دری کرنے والوں سے مفتول جو کی فالم جملہ آور ، ڈاکو بیالوث مار کرنے والوں یا عصمت دری کرنے والوں سے

مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال یا آبرو کے تحفظ میں ظلماً مارا جائے ،حدیث پاک کی رُو سے اسے 'شہید'' کا درجہ ملے گا۔

(۹) رسول الله سائی این نے فرمایا: "الله تعالی کی حدود میں ہراہوت (لیتی بے جارعا بیت)

کرنے والا یا محرمات شرعیہ کے بارے میں حدود الہی کو یا مال کرنے والے کی مثال اس قوم کی ہے، جوایک شی میں سوار ہوئے، بعض نجلی منزل پر چلے گئے اور بعض بالائی منزل پر چلے گئے ، تو وہ تخص جو نجل منزل پر چلے گئے ، تو وہ تخص جو نجل منزل پر چلے گئے ، تو وہ تخص جو نجل منزل پر تھا، اس نے او پر والوں سے بانی ما نگا، انہوں نے اسے تکلیف پہنچائی اور پائی دینے سے انکار کرد یا، تو اس نے کلہا ڈالیا اور (دریاکا) پائی حاصل کرنے کے لیے شتی میں سوراخ کرنے لگا، تو او پر والے آئے اور اس سے کہا: یہ کیا حاصل کرنے کے لیے شتی میں سوراخ کرنے لگا، تو او پر والے آئے اور اس سے کہا: یہ کیا ضرورت ہے، تو اگر انہوں نے (اس کی تکلیف) کا از الدکر کے اس کے ہاتھ روک لیے ضرورت ہے، تو اگر انہوں نے (اس کی تکلیف) کا از الدکر کے اس کے ہاتھ روک لیے تو اسے (ڈو بنے سے) بچائیں گے اور اسپنے آپ کو بھی بچائیں گے اور اگر (وہ اپنی ہے دھری پر) قائم رہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا، تو اسے بھی ہلاک کریں اور خود بھی ہلاک ہوجا بھی گئے۔ (بخاری: 2286)

ال حدیث کا منشاء وئد عابیہ ہے کہ جب معاشرہ ایک سرکش طبقے کے ہاتھوں تخریب
کاری، دہشت گردی بنل وغارت، فساد اور ہے امنی کا شکار ہوجائے اور معاشرے کی
نظم اجتماعی (موجودہ حالات میں ریاست وحکومت) ان کوظلم وفساد سے نہ روکیں ، ان کی
سرکو بی نہ کریں اور معاشر ہے کو ان سے امان نہ دیں ، توانجام کار ہلاکت و بر بادی سب کا
مقدرہ وگی۔

2013 نومبر 2013ء



# آیئے! سے بولنے کی کوشش کریں۔۔ مگر؟ (پہلی قبط)

''پی (اے رسول کرم!) جولوگ (دین کی حقانیت کا)علم حاصل ہوجانے کے بعد بھی آپ سے عیسی ملالٹا کے متعلق کمٹ ججتی کریں ، تو آپ (آخری جحت کے طور پران سے کہیں: آو! ہم دونوں فریق بلالیں اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی عورتوں کوا درخود بھی ( کھلے میدان میں نکل آئیں) ، بھر ہم مباہلہ کریں ( لیعنی انتہائی عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر الله نعالیٰ سے فریا دکریں) ہی جموٹوں پر الله کی لعنت بھیجیں''۔ (آل عمران: 61)

اس آیت کو آیت مبابلہ (Invocation) کہتے ہیں۔ جب بی آیت نازل ہوئی تو رسول الله مل نازل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میں سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرات حسنین کریمین (ورون الله بی کولے کر نکلے اور فرمایا: جب میں سیدہ فاطمۃ الزہرا، حضرات حسنین کریمین (ورون الله بی کولے کر نکلے اور فرمایا: جب میں

دعا کروں تو آمین کہنا۔ نصاری کے چیف بشپ نے کہا: اے نصاری کی جماعت! میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہا گروہ الله سے دعا کریں کہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے ہوا لاک کی دعا کو تیول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا ، سوتم ان سے مباہلہ نہ کروور دنہ تم ہلاک ہوجا و گے اور قیامت تک کوئی عیمائی روئے زمین پر باقی نہیں بچ گا۔ پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ اور رسول الله مائی تا ہے فرمایا: اس و دینا قبول کر لیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ اور رسول الله مائی تا ہے فرمایا: اس و ذات کی قسم جس کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے، الله کاعذاب اہل نجر ان کے ذرد یک آگ آچکا تھا اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان کی صور تیل سن کردیا جاتا ، حتی کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہوجاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے تمام عیمائی فنا کے گھاٹ انرجاتے ''۔

(الوسيط بجلد: 1 بص: 444 ، المستدرك ، جلد: 2 ، ص: 596)

(۱) جب بات كرية حفوث بولے۔

(۲) جب وعده كرف وظاف ورزى كرے۔

(m)جبأس كي ياس المانت ركى جائے ، تو خيانت كرے۔

(٣)جب معاہدہ کر ہے تو دھوکا دے۔

(۵) اورجب جھڑ اکر ہے توبد کلامی کر ہے اور حدسے تجاوز کرئے۔ (صیح بخاری: 34-33)

ال حدیث کی رُوسے منافق کی سب سے پہلی نشانی جھوٹ بولنا ہے، بعنی جو پچھول میں ہے، زبان سے اس کے برعس اظہار کرنا لیکن بعض اوقات سے بولنا کے قیمت بھی اوا میں ہے، زبان سے اس کے برعس اظہار کرنا لیکن بعض اوقات سے بولنے کی قیمت بھی اوا کرنی پڑتی ہے۔ رسول الله ملی فالی جب جہاد کے لیے تغیر عام ( یعنی عام اعلان جنگ ) کا حکم فرماتے ، تو جولوگ جہاد میں جانے سے پیچھے رہ جاتے ، انہیں دو تحلیفین " کہا جاتا تھا۔

جب آپ سفر جہادے والیل تشریف لانے ،تومسجد نبوی میں بیٹے جاتے ، حالات دریافت کرتے اور جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں سے جواب طلی فرماتے۔ان میں راسخ العقید ہ اورصدانت شِعارابلِ ایمان بھی ہوتے اور منافقین بھی۔منافقین اینے بیچےرہ جانے کے جواز کے لیے طرح طرح کے عذر اور بہانے تراشتے ، الله تعالیٰ ان کی کیفیت کے بارے میں ارشادفر ما تاہے:

''(اےمسلمانو!)جبتم اِن (منافقین ) کی طرف لوٹ کرجاؤ گے،تو وہتمہارے سامنے طرح طرح کے عذر پیش کریں گے، (اے رسول مرم!) آپ کہے کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگزتمہاری بات پہلین ہیں کریں گے، اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں مطلع فرماد باہے اور اب الله اور اس کارسول تمہارے (طرز )عمل کودیکھیں گئے '۔ (توبہ:94) غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد سے پیچھے رہ جانے دالے اسی (۸۰) سے پچھزا کدافراد تھے، ان میں زیادہ تر منافقین تھے، ان منافقین کے علاوہ تین مونین صادقین صحابۂ کرام ( كعب بن مالك، مراره بن ربيج اور بلال بن اميه) بهي سته، جو جهاد ميس شريك نه ہوسکے ، مگر انہوں نے رسول الله مان نفالیا کم سامنے اپنے پیچھے رہ جانے کے جواز کے لیے كوئى عذر پیش بیس كیا، بلكه این كوتای كااعتراف كیا، رسول الله من الله م میں کوئی فیصلہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ عمّاب کا شکار ہوئے۔ پہلے مرحلے میں آپ ملائظاتیہ ہم نے صحابة كرام كوان كے ساتھ گفتگو كرنے ہے منع فر ما يا اور بول وہ سب كے ليے اجنبي بن سكتے ( كيونكه صحابة كرام كى دوى اور دهمنى صرف الله اوراس كى رضائے ليے ہوتى تھى) - پھران کی بیویوں کوبھی ان سے ملئے سے روک دیا گیا،صرف بڑھا ہے کی وجہ سے حضرت ہلال بن امبیری بیوی کوان کی خدمت کی اجازت دی گئی۔ بیان تین صحابۂ کرام کا ساجی مقاطعہ پنج (Social Boycott)

حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے قریبی رشتے دار تھے اور ہم پر

جان چھڑ کتے تھے، انہیں ہم بلاتے یا سلام کرتے تووہ سلام کا جواب تک نہ دیتے۔اس بائیکاٹ اور معاشرتی تنہائی کے دَور میں شام سے ایک شخص میرے پاس آیا اور عسان کے بادشاه كاخط مجھے دیا، اس میں لکھاتھا: ہمیں معلوم ہواہے كہتمہارے صاحب نے تم برظلم كيا ہے اور الله تعالی نے تم کوذلت اور رسوائی کی جگہ رہنے کے لیے پیدائیں کیا بم ہمارے یا س آجاؤ، ہم تمہاری ہرطرح کی دل جوئی کریں گے۔ میں نے بیہ خط پڑھا اور اسے تنور میں سچینک دیا، که ریجی آزمائش کا حصہ ہے۔ شدید تکلیف اور اذبیت کے جب پچاس دن پورے ہوئے ،تورسول الله مان فاليا مي خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول الله من الله من الله عند نے فرمایا: جب سے تمہاری مال نے تمہیں جنا ہے، تمہارے لیے آج کے دن سے زیادہ بہتر دن کوئی تہیں آیا، اس مبارک دن کی تمہیں خوشخری ہو۔ دراصل بیران کی تو بہ کی قبولیت کا اعلان تھا۔ کعب بن مالک رہائیں ہیان کرتے بیں: میں نے عرض کی ، یا رسول الله! مجھ پر میرم آپ کی طرف سے ہے یا الله کی طرف يد ؟ ، رسول الله من الله من الله عن ما يا: الله كى طرف سهد اور جب رسول الله سال الله عن الله عن الله موتة توآب كارُفِ انور جاند كى طرح روش موجا تا اورجم ال علامت سے آب سال علاق اليام خوشی اندازہ لگا کیتے۔حضرت کعب بن مالک نے قبولیت توبہ کی خوشی میں غزوہ خیبر کے مال غنیمت کے حصے کےعلاوہ اپناسارا مال الله کی راہ میں صدقہ کردیا۔الله تعالیٰ نے ان کی تؤبكى قبوليت كااعلان ال كلمات طيبات ميس فرمايا:

" بے شک الله نے نی پر قضل فرما یا اور ان مہاجرین وانصار پر (مجمی) جہنوں نے انتہائی تنگی کے عالم میں نبی کی اتباع کی ،جبکداس کے بعد بیقریب تھا کہ ان میں سے ایک كروه كےدل ابن جگرے إلى جائيں، پھراس كے بعداس نے ان كى توبہ قبول كى، بے فنك وه ان پرنهايت مهربان بهت رخم والايماور (خاص طور پر)ان تين افراد كي توبه جي قبول فرمائی ،جن کافیصلمؤخر کردیا گیاتھا، بہاں تک کرز مین ابنی وسعت کے باوجودان پر

تنگ ہوگئ اوروہ ابنی جان سے بھی تنگ آ گئے اور انہوں نے بیافین کرلیا کہ اللہ کے سوان کے لیے کوئی جائے پناہ بیس، پھراللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی''۔ ( توبہ:118) ميطويل حديث مبارك كاخلاصه باوربيان كرف كامدعابيب كري فيمت ادا كرنى يرتى ہے،آية! ہم اين در پيش قومى مسلے كے بارے ميں سے بوليس اور قيمت کے لیے تیار ہوجا سی۔ (جاری ہے)

25نومبر 2013ء



### آیے! سے بولیں اور اس کی قبمت چکا تیں (آخری تبط)

کل میں نے قرآنِ مجیداوراحادیثِ مبارِ کہ کی روشیٰ میں بتایا تھا کہ غزوہ تبوک سے پیچھےرہ جانے والوں میں سے بظاہر جھوٹے عذراور بہانے تراشنے والے منافقین کوان کے حال پر چھوڑ دیا گیا اور اُن کی آخرت کا معاملہ الله کی عدالت پر چھوڑ دیا گیا۔ ایک حدیثِ مبارک کامفہوم ہے:

ہے امنی وفساد کی وجہ سے بمعاشی بدحالی ہمیں امریکا اور مغرب کے آگے گھٹے ٹیکنے پر مجبور کر وی ہے۔ایران کی طرح ہمارے یاس پٹرولیم کے غیرمعمولی ذخائر بھی نہیں ہیں۔ہماری برآ مدات كياس، شيك تأكل، جاول، آلات جراحي اور چند ديگراشياء كے سواكيا ہيں اوران كا انحصار بھی امریکا اور یورپ پرہے۔ بیرونی زرِمبادلہ کا ایک ذریعۂ آمدن یا کستانی تارکبین وطن كى مالى ترسيلات بين، ان كاذريع بهى امريكاد يورب ادران كيزير الزمما لك بين\_

دوسری طرف راسخ العقیده عام مسلمانون اور ماہرین کی رائے بیے کہ کہ غیرت مند بنو، دوسروں پرانحصار جھوڑ و، قناعت اختیار کرو، جادر دیکھ کریا وَں پھیلا وَ، الله تعالیٰ کی ذات ير بهروسا كرو، الله تعالى غيب سے مدوفر مائے گا۔ وسائل سے محروم افغانی، امريكا كوشكست دے کے ہیں اور ہم تو دنیا کی ساتویں ایٹی طاقت ہیں۔

الیں بہتر رہے ہے کہ ہمارے سیاس ومذہبی کے قائدین بند کمرے میں طویل اجلاس كريں۔مختلف ندابير اور حكمتِ عملي كا جائزہ ليں، تمام صورتوں ميں نفع ونقصان كاتخمينہ لگائیں، کامیابیوں کے فوائداور نا کامیوں کے مضمر ات کا جائزہ لیں اور ایک ملت بن کو ابتى استعداد كالبحى حقيقت پسندانه تجزيبه كريل بن من جهوث بوليل اورنه عوامي مقبوليت کے لیے عوام کے سامنے جھوٹ بولیں۔ جس برآ ب سب کا اتفاق ہوجائے ، ایک صف میں کھڑے ہوکر قوم کو ذہنی، فکری اور عملی طور بریبیش آنے والی مکندمشکلات کے لیے تیار كرين وحضرت يوسف ملايسك في عزيز مصر كے خواب كى تعبير بيانى تقى كەتم يرسات سال خوش حالی کے آئیں کے اور اس کے بعد سانت سال قط سالی کے آئیں گے ، سوخوش حالی کے سالوں میں ضرورت سے زائد خوراک کوخوشوں میں و خیرہ کرکے قیط کے سات سالوں کے کیے منصوبہ بندی کریں۔حضرت بوسف علیش کی منصوبہ بندی اور ان کی امانت اور علم نے مصری قوم کومشکلات سے نکالات

مكرتهم جس صورت حال معدد وجارين، بيهال ابتدايين جميل قوم كومشكلات كامقابله كرنے ، راحتول اور آسائشول كى قربانى دليے كے ليے تياركرنا ہوگا اور پورائ بتانا ہوگا اور

عوام کو ملی حمیت کی قیمت چکانے کے لیے بھی آمادہ کرنا ہوگا۔

ہماری قوم مزید آسائٹوں اور راحتوں کی طلب گارہے۔ لہذا عکم انوں اور سیائ
قائدین کو اپنے آپ کورول ماڈل بنا کر پیش کرنا ہوگا اور پوری سیائ قیادت کو اس کی
ذیتے داری قبول کرنی ہوگی۔ بیٹیں کہ کچھلوگ اپنے تن میں نعرے لگواتے رہیں اور بچھ پر
سنگ زنی ہوتی رہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس قربانی کے نتیج میں قوم میں خوداعتادی پیدا ہو، ہم
بحشیت قوم اپنے قدموں پر کھڑے ہوجا عیں اور دوو وقت کے بجائے ایک وقت کھا کرگزارہ
کرنا سیکھ لیس تو پھر دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنے وسائل پر جینے کا سلیقہ آجائے، ہم
کرنا سیکھ لیس تو پھر دوسروں کے سہارے کے بغیر اپنے وسائل پر جینے کا سلیقہ آجائے، ہم
کام چوری اور کا بلی کے بجائے محنت کرنے کے عادی ہوجا تیں، دیانت دار بن جا عیں اور
تمارے معاشرے میں عدل اجتماعی قائم ہوجائے۔ حکم ان اور عوام وقت کے فرعون کی
غلامی کے بجائے اللہ کی بندگی اختیار کرلیں۔ گرمنی پہلوبھی نظر میں رہے، معروف مقولہ
ہے: '' بہترکی توقع کرو، گر بدتر کے لیے بھی تیار رہو''۔ الغرض بچ کی وہ قیمت چکانے کے
لیے بھی تیار ہوجاؤ، جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑسکتا ہے، کوئکہ

ع: اسطرح تو موتا ہے، اس طرح کے کاموں میں

ریجی حقیقت ہے کہ سب جماعتیں پوری طرح ہم خیال ہیں ہیں اور نہ ہی کہ سے لی ک میں گہرائی اور گیرائی کے ساتھ تمام مضمرات کا جائزہ لیا گیا ہے۔اسے بی کی کی قرار داد کے پیچھے نہ کوئی حقیقت بیندانہ تجزیہ ہے اور نہ بی عمیق غور وفکر۔

ڈرون حملے اور خیو سیالی گزشتہ ایک عشرے سے جاری ہے ، کیکن ہم اب بیدار ہوئے اور ہم نے اب اپنے آپ کو دریافت کیا ہے۔ مزید رید کنظیر پختون خوا کی حکومت اور اس کے رہبر عمران خان کہ چے ہیں کہ وفاتی حکومت اگر مذاکرات کی کوئی تدبیر نہیں کریار ہی تو ہم ایک سیاح پر میل شروع کر دیں گے۔ وہ غیر ترکی انداز میں کام کرنے کے بجائے مذاکرات می ایک سیاح پر میل شروع کر دیں گے۔ وہ غیر ترکی انداز میں کام کرنے کے بجائے مذاکرات کے لیے با قاعدہ دفتر اور اور عملی ساخت کا مطالبہ کرد ہے ہیں۔ وہ بھی یا کستانی ہیں اور ان کے بات بھی جزوی میں ٹریٹ ہے، تو آئیس آزمانے میں کیا حرج ہے۔ چوہدری شار علی خال

کی ساری مشق پس پردہ تھی اور اس کاعلم انہیں کو ہے یا چند صحافی حضر ات کو جواس کے مدعی ہیں، جب کہ دوسرے اسے ہوائی باتیں قرار دے رہے ہیں۔ چوہدری صاحب نے مذہبی طبقات میں سے صرف ایک طبقے پر اعتماد کیا ہے، باتی اُن کے اعتماد پر پورے نہیں اترے۔ہمارے علم میں دوجملوں کی اپیل ہے: ''الله اوررسول کا واسطہ دونوں فریق جنگ بندى كرين اور مذاكرات كا آغاز كرين "بتوسوال بيه بي كدآيا مذاكرات جرم بين جوچوري جھے کیے جانے ضروری ہیں یا ڈر ہے کہ ہیں ان نادیدہ مذاکرات کو چرالیا جائے گا۔ ایک صورت رہی ہے کہ حکومت اپن بے بی اور مجبوری کا دوسرے فریق پر بھی اظہار کرے اور دونوں مل كركوني راستدنكاليں۔

چوہدری نثار علی خال پر اب آشکارا ہوا ہے کہ امریکا طالبانِ یا کتان سے ہمارے مذا کرات جیس چاہتا اور وہ یا کستان میں امن کا خواہاں ہیں ہے، وہ کیسے ہمارا دوست ہوسکتا ہے؟ چوہدری صاحب کےعلاوہ ہرصاحب نظر کوروز اوّل سےمعلوم ہے کہ جزل پرویز مشرف نے جن شرا تط پر پاکستان کوامر یکا کے سپر دکیا تھا، وہ بیٹیں: (۱) افغانستان پر حملے کے لیے زمینی وفضائی سہولتیں فراہم کرنا لیعنی ہوائی اڈے اور زمینی

(٢) خفيد معلومات كا تبادله ، يعنى ال كرشمنول كومارنا بالميركران كحوال كرنايا أن كى پناه گاموں کی نشأ ندہی۔

(٣) سب سے پہلے یا کتان، یعن امریکیوں کی جانیں فیمتی ہیں، لہذاان کی سلامتی اور شحفظ کے لیے سب سے پہلے یا کتان کوقربانی کا بکرا بناہوگا۔ بس فرق بیہ ہے کہ یا کتانی حكرانوں اور سیاست دانوں كى نظر میں امريكا كے ليے ياكتان كى قربانى بہت زيادہ ہے، جب كدامريكيون كي نظر مين بإكستان المنيخ بيمان وفااور شعار غلامي پر پورانبيس اترا، يعني إدهرصله وستائش كى كى شكايت اوراً دهرتو قعات يا بيان ير پوراندار نے كا كله-اوراب اكتوبر2002ء كياره سال بعديا كتاني حكومت اورسياست دانول اورابل فكرونظر مين

یہ بحث کہ یہ جنگ ہماری ہے یا امریکا کی؟ قابلِ تعجب ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بلاشہ یہ ہماری جنگ نہیں تھی لیکن ہم نے ڈالر اور خوف کے عوض اسے گود لے لیا، یہ جنگ کس کی ہے، اب یہ محض لفظی بحث ہے۔ ہاں! اس میں کوئی حنگ نہیں کہ تباہی ہماری ہنگ کس کی ہے، اب یہ محض لفظی بحث ہے۔ ہاں! اس میں کوئی حنگ نہیں کہ تباہی ہماری ہوائی ہماری لیکن اگر اس جنگ کے امریکا چلا بھی جائے، یا کتان نے حساب چکا ناہے۔

الیکن اگر اس جنگ کے اخت میں جائے تا کہ بین طالبان یا کتان کی شریعت مل جائے، تو کیسا رہے گا؟۔ اس کے لیے بعض لبرل ماہرین اور سیاسی قائدین ہماری پیشگی ہمدردی قبول فرمائیں اور جمیں اپنی دعاؤں میں یا در کھیں، کیونکہ اس میں ذرہ بھر خنگ نہیں کہ اس جنگ کے سب سے پہلے حامی بہی حضرات شھے۔

26نومبر 2013ء



### Marfat.com Marfat.com

و 2013 مر

### ايں چەبۇ العجبى ست؟

ميرا بينا ضياء الرحمن ايك خطرناك اور تكليف ده مرض ميں مبتلا ہے۔ ميں (SIUT) (Sindh Institute of Urology & Transplantation) ''ادارہ امراضِ گردہ وانتقالِ گردہ'' میں گیا، وہاں ڈاکٹر نجیب نعمت الله سے ملا قانت اور طبی مشوره لینا تفاروبال پرڈاکٹر الطاف ہاشی اور ڈاکٹرسیم خان سے بھی ملاقات ہوگی ، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کواس ادارے کے سربراہ عالمی شہرت یا فتدسر جن ڈاکٹر ادبیب رضوی سے ملوانا جائے بیں۔ ڈاکٹر ادیب رضوی بلاشبدایک لیجنڈ (اسطوری بخیلاتی) اور آئیڈیل شخصیت بین - وه یقیناً ایک انسانیت نواز اور محب انسانیت محص بین - ان کی دیانت ، امانت، پیشہ وارانہ مہارت اور دھی انسانیت کے در دکا در مال کرنے کے جذیبے سے متاثر موکر بی کئی اہل تروت نے SIUT کے لیے مختلف عمارات بنا کر وقف کیس طبی آلات فراہم کیے،مفت دوائی فراہم کیں اور سینال کے جملہ مصارف کی کفالت کررہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ ڈاکٹر ادیب رضوی این میم کے ساتھ SIUT میں روز اندتقریباً بارہ سو بیرونی مربطوں (Out: Door Patients) کا معائد کرتے ہیں۔ بین نے ان کی ساری نیم کوانتهانی مخلص، مدرداور مقصد کی کن سے مرشار یا یا، ظاہر ہے کہ ماتحت عملے میں نیخولیادارے کے مربراہ کے کی تمونے سے پیدا ہوتی ہے۔ واکٹر ادیب رضوی نے بتایا کہ SIUT کے تحت تمام مہولتوں سے آراستہ ایک سیتال عرمین بھی قائم کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہان کی خواہش ہے کہ پورے یا کتان

میں ایسے ہیتال قائم ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ میری تمنا ہے کہ ہر شہری کے لیے علاج مفت

ہو۔ لوگ میری اس تمنا کو مجذوب کی بڑا ور دیوانے کا خواب سجھتے ہیں، بلاشبہ ایسے خواب
دیھنا بجائے خودایک سعادت ہے اور فرزانوں کے دیس میں اس طرح کی با تیں کرنے
والے کولوگ دیوانہ نہیں سمجھیں گے تو اور کیا سمجھیں گے؟۔ جہاں سیم وزر، دراہم ودیناراور
دولت کی پرستش ہونے گے، دل جس میں الله تعالی اور اس کے صبیب مرم میل تالیم کی محبت
کی شرم فروزاں ہونی چاہیے۔ وہاں حرص وہوں ڈیرے ڈال دیں، تو ان کے فزدیک دکھی
انسانیت کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے اپنی کمائی ہوئی دولت کولٹا دینا یا اپنی فنی مہارت
بلا معاوضہ فراہم کرنا اور اپنے آپ کو تکلیف میں جبلا کرے دوسروں کوراجت پہنچانا، دیوائگ

بھے ڈاکٹر او بیب رضوی صاحب نے بتایا کہ وہ بدھ کی رات کوئرین سے سفر کر کے سکھر جاتے ہیں اور جعرات کی شخص ریلوے اسٹیشن سے نکل کرسیدھا ہا سیشل جاتے ہیں اور اپنے کام میں جُت جاتے ہیں اور شخص تا بتام بلاتمیز مذہب و مسلک تقریباً بارہ تیرہ سومریضوں کو اپنی فیم کے ہمراہ دیکھتے ہیں، جو سندھا ور جنوبی پنجاب کے دور در از علاقوں سے آتے ہیں، پر نہم نہ مرض کی تشخیص کرتے ہیں، پکر شہرف ان کی مرض کی تشخیص کرتے ہیں، پکر شب جعر ترین کے ذریعے تھرے کراچی کا مفرکر کے جعۃ المبارک کی شک SIUT کراچی میں اپنی ڈیوٹی پر بہنے جاتے ہیں اور پھرا ہے کام میں جُت جاتے ہیں، نہی سے صلے کی تمنا اور نہی کی ساکش کی خواہش، اس وہ تو اپنے کام میں جُت جاتے ہیں، نہی سے صلے کی تمنا اور نہی کی ساکش کی خواہش، اس وہ تو اپنے کام میں جُت جاتے ہیں، نہی سے صلے کی تمنا اور نہی کی ساکش کی خواہش، اس وہ تو اپنے کام میں جُت جارے ہیں۔

لیکن بین اُس وفت سے اب تک سوچ رہا ہوں اور بیرخیال میرے ذاتن سے نکل نہیں باتا کہ ایک ایسا ملک جہال کئی سرمایہ داروں کے ذاتی جہاز ہیں، جب جاہیں، جہاں چاہیں اُرکر پہنچ جا کیں ،وزرائے اعلی آور مختلف سول اور دفاری آواروں کے سربراہان کے لیے سلی کا پٹر چوہیں گھنٹے پرواز کے لیے ہمہ وفت تیار رہتے ہیں۔ اِن سرمایہ داروں کا سرمایہ یا کتان کی سرزیمن آور یا کتانیوں کے خون کیسٹے سے کشید ہوتا ہے، سول اور دفاجی اواروں

کے بہت سے سربراہان اور سیاست دانوں کو بینہولیس اور راحیں عوام کے نیکسوں سے ماصل ہیں، ڈاکٹر ادیب رضوی سندھ کے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے دوٹروں کی تو خدمت کررہے ہوتے ہیں، کیامکن نہیں کہ وزیرِ اعلیٰ سندھ یا کوئی اور در دول رکھنے والا ہر جعرات کو سکھر آنے جانے کے لیے ڈاکٹر ادیب رضوی کو اپنا ہیلی کا پٹر فراہم کردے، الله تعالیٰ کا ارشادہ:

'' پھراس کے بعد تہارے دل بخت ہوگئے ، سووہ پھروں کی طرح بلکان سے بھی زیادہ سخت ہیں، بعض پھر بھٹے ہیں توان سخت ہیں، بعض پھر بھٹے ہیں توان سخت ہیں، بعض پھر بھٹے ہیں توان سے پانی نکل آتا ہے اور بے فک بھل پھر الله کے خوف سے گریز تے ہیں'۔ (البقرہ: 74) سے پانی نکل آتا ہے اور بین کرسکتے کہ ڈاکٹر اویب رضوی کو جعرات کے دن صح سے یا فرات کے دن صح سویر ہے سے خرات کے دن صح سویر ہے سے خرات کے دن صح سویر سے سے خرات کے دن صح سے نیا اور ہر شام واپس کرا چی آنے کے لیے اپنا ہیلی کا پٹر فراہم کردیں یا فرکرہ بالاخوش حالی طبقات یا افراد بیل سے کوئی ایک بھی ایٹے سے بیں ایسا دل نہیں رکھتا جو فرکی ایک بھی ایٹے سے بیں ایسا دل نہیں رکھتا جو دکھی افراد بی سے اور فرم پر جائے ؟۔

عدیث قدی کے مطابق الله تعالی نے تو بھو کے انسان کی بھوک کو، لباس سے محروم انسان کی ضرورت لباس اور بیار انسان کی عبار انسان کی عبار انسان کی طرف منسوب کیا،

ارشادر سول سال فالته عن الله عن وجل فرما تا ہے: اف بنی آدم ایس بیار ہوا، تو تو نے بیری عیادت ندکی اور
میں بیاسا ہوا تو تو نے بھے پانی نہ بلایا، (رسول الله من فالیم فرمات ہے: ایس نے عرض کی
اے بیرے پروردگارا کیا تو بھی بیار ہوتا ہے؟ الله تعالی فرماتا ہے: زمین پرمیرا کوئی بنده
ایمار ہوتا ہے اور اس کی عیادت نہیں کی جاتی ، اگروہ (بعن بنی آدم میں سے کوئی) اس کی
عیادت کرتا، تو وہ (در تقیقت) میری ہی عیادیت کرتا۔ اور زمین میں کوئی میرا بندہ بیاسا
ہوتا ہے اور اسے پانی نہیں بلایا جاتا ، اگر اسے پانی بلادیا جاتا ، تو وہ (در حقیقت) بھے ہی

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''لیں وہ دشوارگھائی میں سے کیوں نہیں گزرااور تو کیا جانے کہ وہ گھائی میں سے کیوں نہیں گزرااور تو کیا جانے کہ وہ گھائی کیا ہے؟ ،وہ (قرض یا غلامی کے بھندے سے کئی کی) گردن چھڑانا یا بھوک کے دن کی قرابت داریتیم یا خاک افزادہ مسکین کو کھاٹا کھلا تاہے''۔ (البلد:14-11)

رسول الله سائن الله سائن

مریض کی عیاوت یا بھار پری یا تیار داری ہے مراوصرف بھی نہیں کہ اس کا حال ہو چھ الیا بلکہ اس کی روح اور حقیقت ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اس کے مرض کے علاج ، درو کے درمال اور دکھ کے ازالے کے لیے کوئی تدبیر بھی کرے نہایت افسوں کی بات ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا صفی قرطاس اور ٹیلی ویژن اسکرین کی رونفوں، آب وتاب اور چیک دیک میں اضافے کے لیے اور ٹیلی ویژن اسکرین کی رونفوں، آب وتاب اور چیک دیک میں اضافے کے لیے رقص وغنا اور ابھروں کے مناظر کو انتہائی پرکشش بنا کرنو خیرنسل کی نظروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور پھرا ایسے ہی طبقات کے افراد کو اسٹار، بھراسٹاراور ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا کرتا ہے اور اس کے میتے میں فی نسل کے ذہنوں میں بھی قدریں اور بھی نقش شبت ہوجاتے ہے اور اس کے میتے میں فی نسل کے ذہنوں میں بھی قدریں اور بھی نقش شبت ہوجاتے ہیں سے اور اس کے میتے میں فی نسل کے ذہنوں میں بھی قدریں اور بھی نقش شبت ہوجاتے ہیں سے اس اس کے فیشر فرمایا:

ہربی آ دم کازنا سے حصہ ہے ، دونوں آ تکھوں کا زنا اجنبیہ عورت کوشہوت کی نظر ہے دیکھنا ہے اور دونوں قدموں ہے اور دونوں قدموں کا زنا اجنبی عورت کوشہوت کے اراد ہے ہے بگرنا ہے اور دونوں قدموں کا زنا تکمیل شہوت کے اراد ہے اجنبیہ کی طرف قدم بڑھانا ہے اور منہ کا زنا جنبیہ کو بوسہ دینا ہے اور (ان تمام مبادیات اور محرکات زنا کے بعد آخریس) دل بدکاری کی خواہش اور تمنا کرتا ہے اور (ان تمام مبادیات اور محرکات زنا کے بعد آخریس) دل بدکاری کی خواہش اور تمنا کرتا ہے اور فرج اس کی تفعد این کرتا ہے یا تردید کرتا ہے '۔ (مبنداجہ: 8524)

كاش كه ہمارے معاشرے میں فكرى رجانات كے وسائل ركھنے والے (Trend Setter) بھی تقوے، کردار، امانت ودیانت، صدافت و کھجاعت، عِفْت وسَخَا وت اور خدمتِ انسانیت کو بھی تکریم کا درجہ دیں اوران صفات کے حامل افراد وشخصیات کی تکریم اور احتر ام کاجذبه جماری نئ تسل کے ذہنوں میں بٹھا تیں ، کیونکہ جمارے ہاں رقص کرنے والے ، گاٹا گانے والے اور لیوولعب کے میلے سجانے والے تو بہت ہیں ، مگر انسانیت سے محبت کرنے والے ، دکھی انسانوں کوراحت پہنچانے والے ، درد کے مارول کے دردکا مداوا کرنے والے اور مصیبت زدول کومصیبت سے جات دلائے والے نا در ہیں ، مم یاب بین اور اگر معاشرے میں بے تو قیری کا یمی رجحان رہا تو خدشہ ہے کہ نایاب ہوجا کیں گے۔

عند 1013م 3°51 2013م 2013م 2013م 3°51 2013م



### امن، جوہم سے روٹھ گیا

امن کے معنی ہیں: ''دل ور ماغ اور ماحول سے خوف کا زائل ہونا، نقس کا اطمینان، ز ہن کا سکون اور دل کا قرار ' ء اس کے مقابل دہشت ہے، جس کے معنی ہیں: ' دخوف کا طاری ہونا''،ای کوآج کل Terror کہتے ہیں۔الله تعالیٰ کی طرف سے بی آدم کے لیے تعمت وجود ہمیت حیات اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے تعمیت ایمان کے بعد سب سے برئ نعمت ''امن'' ہے۔ چنانچے الله تعالیٰ نے جب قریشِ مکہ کودعوت تو حید دی ہتو فرمایا:

" البين جاہيے كماس كھر (بيت الله ) كرت كى عبادت كريں، جس نے البين بھوك میں کھانا کھلا یا اور (ہر مسم کے) خوف سے امن عطا کیا''۔ (قریش: 4)

اس سے معلوم ہوا کہ بقائے حیات کے لیے خوراک انسان کی بنیا دی ضرورت ہے، لیکن اگرخوف طاری ہو، تولد بذترین اور محبوب ترین خوراک کوبھی انسان جب حلق سے ا تارتا ہے تو کہتا ہے کہ زہر مار کمیا اور شدید بیاس کی حالت میں یانی بھی حلق کا کا نٹا بن جا تا ہے، بڑی سے بڑی نعت کی لذت بھی ہوا ہوجاتی ہے۔انسان کو دولت کے انبار جمع کرنے کی بڑی جاہت ہوتی ہے، کیکن خوف کے عالم میں یہی دولت عذاب بن جاتی ہے اور اس کے چھن جانے کاروگ بھی بھی جان لیوا ہوجا تاہے۔

حضرت ابراجيم عليتلاسف ابل مكه ك فيهامن اوروسعت رزق كي دعافر ما في تعي اور الله تعالى نے بیت الله كو بھی جائے امان قرار دیا۔ الله تعالی نے سورة الروم: 41 میں ایک آئیڈیل بستی کی مثال بیان فرمائی اور اس کی خصوصی صفت بھی امن واظمینان اور

وسعت رزق بیان فرمائی اور پھرفر مایا کہ جب اس بُرامن بستی والوں نے انعامات الہید کی ناشکری کی تواس کے وبال کے طور بران پرخوف اور بھوک کومسلط فرمادیا۔

آج پاکتان اِی ہے اُمنی اور فساد کا شکار ہے ، آئے روز ہے قصور انسانوں کی جان و مال اور آبرو کی جمشین سرِ عام پا مال ہور ہی ہیں ، کہیں بذہب و مسلک کے نام پر ، کہیں زبان اور قو میت کے نام پر اور کہیں علاقا ئیت کے نام پر ۔ اور بعض لوگ اسے جری ہو بھے ہیں کہ اس ظالمان قبل و غارت کی ذھے داری بھی قبول کرتے ہیں ۔ انہوں نے اپ آپ کو کسی اس ظالمان قبل و غارت کی ذھے داری بھی قبول کرتے ہیں ۔ انہوں نے اپ آپ کو کسی شریعت بنالیا ہے ، ان کے شریعت بنالیا ہے ، ان کے خود کو معیار و مداوشر یعت بنالیا ہے ، ان کے زر کیت می و ہی ہے ، جسے وہ حق سمجھیں ۔ تاحق قبل اورظم و فساد پر انہیں نہ کوئی رئے و ملال ہے اور نہ ہی ندامت ، بلکہ ماضی کی اُن اَ قوام کی طرح ، جن کا نام و نشان ان کی سرشی کے باعث صفی ہستی سے مناد یا گیا ، اپ ان کر تو توں پر اظہار تفائر کرتے ہیں ۔ باعث صفی ہستی سے مناد یا گیا ، اپ ان کر تو توں پر اظہار تفائر کرتے ہیں ۔

ہمارے نزدیک اس ہے امن اور فسادی تخم ریزی (Seeding) کا کمل تین دہائیوں سے زیادہ پر محیط ہے، برقستی ہے ہمیں اس پورے دور میں ایسے حکر ان ملے، جن کی ترجیح اللہ اپنا اقتدار رہا اور قوم و ملک کو حالات کے رحم وکرم پر چھوڑ دیا، وطن کی سرز مین کو دنیا بھر کے جاسوی اداروں کی آ ماجگاہ بنادیا، ڈالروں کے عوض قوی اور ملکی خود مختاری بھی دنیا بھر کے جاسوی اداروں کی آ ماجگاہ بنادیا، ڈالروں کے عوض قوی اور ملکی خود مختاری بھی گردی رکھ دی گئی اور عوام کی جان و مال اور آ برد کا شخط صرف آ کین و قانون کی کتابوں کی ذریب وزینت بنارہا کے مران طبقہ خواہ ان کا تعلق جزیب اقتدار سے ہویا جزیب اختلاف ہے، ایک دوہرے کے ساتھ منافقت اور پوری قوم کے ساتھ کھلواڑ کررہے ہیں۔ وہ خود خوف میں بتلا ہیں، جرات و ہمت اور عزیمت واستقامت کا فقدان ہے، وہ امن کی خیرات اُن میں بتلا ہیں، جرات و ہمت اور عزیمت واستقامت کا فقدان ہے، وہ اُس کی خیرات اُن سے بات کا نگ رہے ہیں، جواتش ہواں، آتش بداماں، آ

یوری إنسانیت کی تاریخ گواہ ہے کہ اس بھی خیرات وسوغات میں نہیں ملتا۔ تا حدار کا بنات رحمة للعالمین سیرنا محرز سول الله من الله من الله من اس وقت قائم کیا، جب

آپ سائٹ ایڈ اپ ان تمام دشمنوں سے انتقام لینے کی پوزیش میں ہے، جنہوں نے آپ سائٹ ایڈ اور آپ کے جال نثار صحابۂ کرام وخوان انٹیا جمین پرظلم کے بہار تو ڑے، ترک وطن پر مجود کیا اور کھر دار البحر ت مدینہ منورہ میں بھی آپ کوچین سے بیٹھنے نددیا۔ تین مرتبہ بڑے بڑے اکثروں کے ساتھ بلغار کی اور آخری بارعالم عرب کی ساری اسلام دشمن قوتوں کو مجتمع کرکے مدینہ منور پر چڑھائی کی ، جے غزوہ خندتی یا غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ اس معرکے کی شدت کو تر آن مجید نے ان الفاظ میں بیان فر مایا:

'' جب کفارتمہارے اوپر سے اورتمہارے بینچ سے (لیمنی ہر جانب سے )تم پر حملہ آور ہوئے اور جب (وثمن کی دہشت سے )تم ہاری آئیصیں پھراگئی تھیں اور کلیج منہ کو آنے لگے اور جب (وثمن کی دہشت سے )تمہاری آئیصیں پھراگئی تھی اور حکے گان کرنے آنے لگے ہتے ، بہی وہ مقام تھا، جہال مومنوں کی آڑ ماکش کی گئی اور ان کوشدت سے جنجوڑ ویا گئے ہتے ، بہی وہ مقام تھا، جہال مومنوں کی آڑ ماکش کی گئی اور ان کوشدت سے جنجوڑ ویا گیا تھا اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (شک) کی بیماری تھی ، یہ کہ در ہے ہتے کہ الله اور اس کے رسول نے ہم سے (قصرت کا) جو وعدہ کیا تھا ، وہ محض دھوکا تھا''۔

(الاتزاب:12-10)

الله کے بندوں نے جب اپنی تمام افرادی قوت اور مادی وسائل کوجمع کر کاس کے دین کی حفاظت میں جھونگ دیا اور ایٹار وقربانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، توالله تعالیٰ کا کرم متوجہ ہوا، اسباب غیب سے اس کی تائیر مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور دشمن جو حتی فتح کا منظر کھی آئکھوں سے دیکھ رہا تھا، ناکام ونا مراد ہوکر واپس بلٹ گیا، الله تعالیٰ نے اس منظر کو لیاں بیان فرمایا:

"اے ایمان والواتم اپنے او پراللہ کی اس تعمت کو یا دکرو، جبتم پر کفار کے لشکر جملہ آ در ہوئے ، تو ہم نے ان پر ایک ایسی آندھی اور ایسے لشکر بھیے ، جنہیں تم نے (اس سے پہلے ) بھی دیکا نہ تھا اور اللہ نتوالی تمہما رہے کا مول کو توب و یکھنے والا ہے '۔ (الاحزاب: 9) بہلے ) بھی دیکھنے والا ہے '۔ (الاحزاب: 9) کشب سیرت بین لکھا ہے کہ بیر محاصرہ ایک ماہ تک جاری زیا۔ پھر ایک دن اچا تک

شدید زنائے دار ٹھنڈی ہوائی چلیں، اس طرح کی طوفانی آندھی کو مدینہ منورہ میں "باوصا" کہتے تھے، جو شال سے جنوب کی جانب چلی تھی اوراس کے برعس چلے والی ہواکو "باود بور" کہتے تھے۔ رسول الله سائن آئی آئی آئی آئی آئی آئی اور تو م عاد کو باو دیور سے ہلاک کیا گیا۔ اس کے نتیج میں مشرکین مکہ کے خیمے اکھر گئے، اونٹ اور گھوڑے بذک کر بھاگ گئے، دیگیں الٹ گئیں اور وہ ناکام ونامراد ہوکر واپس لوٹ گئے۔ یہ الله تعالیٰ کی طرف سے غیبی تائید اور نصرت تھی، لیکن یہ نصرت الی آئیس نصیب ہوتی ہے، جو مودوزیاں سے بے نیاز ہوکراپی ساری متائے جال و مال کو الله کے دین پر ہوتی ہے، جو مودوزیاں سے بے نیاز ہوکراپی ساری متائے جال و مال کو الله کے دین پر موتی کر بان کر نے کے لیے میدانِ مل میں ابر آتے ہیں، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"کیاتم نے بیگان کرلیا ہے کہ تم (یونی آز مائش کے مرحلے سے گزر سے بھلے لوگوں میں داخل ہوجا او گے؟ مطالانکہ ابھی تک تم پرالی آز مائشیں نہیں آئیں جوتم سے پہلے لوگوں پرآئیں تھیں مان پرآفتیں اور وہ (اس قدر) جھنجھوڑ دیے گئے کہ (اس وقت کے) رسول اور ان کا ساتھ دینے والے اہل ایمان پکار اٹھے کہ الله کی مدد کب وقت کے ؟ سنوا ہے تک الله کی مدد کب آئے گی ؟ سنوا ہے تنگ الله کی مدد قریب ہے "۔ (البقرہ: 214)

لیعنی تم نے اپنے صے کا کام کردیا اور اپناسب کھے داوجی میں قربان کرنے کے لیے میدان کمل میں نکل آئے ہوا وراب تم نفرت الی کے تن دار ہو۔ پس معلوم ہوا کہ اہل ایمان کو الله کی نفرت اور اس کی جانب ہے امن وسلامتی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ابتلا وآ زمائش اور عزیمت واستقامت کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے اور اس کے لیے قوت ایمانی درکار ہوتی ہے، جبکہ ہمارے عہد کے حکمر انوں نے امن کا راستہ اس میں وصون اور اس کے ایمانی درکار ہوتی ہے، جبکہ ہمارے عہد کے حکمر انوں نے امن کا راستہ اس میں وصون اور اس کے ایمان کی امان مل جائے ،خواہ ملک کا وصون کے ایمان کی امان مل جائے ،خواہ ملک کا اس وصلامتی غارت ہوجائے۔ یہی وجہ ہے کہ "امن ہم سے دوٹھ گیا ہے۔"۔

6 دنمبر 2013ء



### حقائق سے گریز کے خیلے

یا کستان میں گزشته ایک عشر سے سے بدحالی اور شدید ہے امنی کے باوجود تین شعبے ماشاء الله انتبائي منفعت بخش صنعت كي صورت اختيار كرية جارب بين اور بهل بهول رب بين العنيم محت اورميزيا مليزيا كامشكل مين كرموضوعات كم بين اورمقابله سخت ۔ یا کستان کاالیکٹرونک میڈیاشد بیدمنیابقت کے ماحول میں ہے۔ ہر میلی ویژن چینل کی ضرورت ہے کہ وہ اسیے ناظرین کو لیل ویژن اسکرین کے ساتھ جوڑے رکھے، اس کے لیے سنسی خیر موضوعات کو ایک لازی عضر بتالیا گیاہے تا کہ ناظر کے تن اوران ایس سراسيكي يهيل جاسة اورجامد وسناكت بوكراسكرين يرنظرين جماسة وسطه بتاريب ماييناز اینکریران فردمنده (Infromer) کے بجائے کے ایک (Reformer) کا درجہ یا تھے این ، ماری دعاہے کہ ایسانی موجائے ۔ کھ یہی صورت حال کالم نگاری کی ہے، مرایی سے اب درا ليحي على من يونك اب اليكرونك اور يرنك ميديا ي عوام تك رساني (Access) مبجد کے منبر یا مذہبی جلے کے اس بندر جہا زائد ہوچی ہے۔ الندا اب مارے مندیا کے اسار جہال ہاری اجماعی زندگی کے دیگر شعون کی اصلاح کا فریقنہ رضا كارانه طور برانجام وسية بين، ونال وقا فوقاً فرقاً منهب أور ابل مدين كي اصلاح بهي فرمات رسبة بين ايك تا تربيد يا جا تاب كمشايد مارى يا بيش ترخرا بيون كى فرا المار فعاشر مع مين مذهب اورابل مذهب كالزونفوذ ب-ظاهر ب جب برطبقه ناكاي اور نامرادی کاملیدوسرے پرڈالے گاتو خود فیے داری سے بری الذمہ بوجائے گا، حالانکہ

ہم سب کے لیے اصلاح کاسب سے ہل طریقہ اپنے اندر جھانکنا ہے، احتساب ذات ہے،
لیکن انسان کے لیے تناید بھی کام سب سے زیادہ مشکل ہے، بقول بہا در شاہ ظفر:
مین حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اور دل کے عیب وہنر
پڑی اپنی برائیوں پرجو نظر، تونگاہ میں کوئی مُرا نہ رہا

بامن، ظلم وفساد ، تخریب کاری اور دہشت گردی کاحل ہے ہے کہ ریاست وحکومت اسے اسلام ، قوم ووطن اور انسانیت کے خلاف جرم سمجھ کر شخی سے کچل دے اور انسانیت کو قتل و غارت اور ظلم وفساد سے امان دینے کے لیے کسی مصلحت کا شکار نہ ہو، گر ہمارے ہاں ذہبی ، لبانی ، علاقائی ، صوبائی اور قومیتوں کا لیبل لگا کراسے ایک طرح کا شخفط (Cover) دے دیا جاتا ہے۔

بعض لوگوں کے زودیک اُم الامراض فتوئی ہے، البغداان کامن پیندمطالبہ بیر ہتا ہے کہ فتوئی پر پابندی لگادی جائے اور یہ کام ریاست اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اِن دانا کے روزگاراہل دانش کومعلوم ہونا چاہے کہ ریاست و حکومت '' دارالا فاء' نہیں ہوتی ، دانا کے روزگاراہل دانش کومعلوم ہونا چاہے کہ ریاست و حکومت '' دارالا فاء' نہیں ہوتی ، اس کا کام قضا ہے، اے قتل در پیش توی ، ملی اور مکی سائل کو قانون سازی ، عدالتی نظام اور انظامی اقدامات کے ذریعے کل کرنا ہوتا ہے، مگریہ تب ہوگا جب حکومت پر فائز طبقہ ملک کو سائل کے گرواب سے تکالئے کے لیے قوت ایمانی ، سیاس عزم اور جرائت کا حائل میں اور بہی گوہر مقصود ہار ہے ہاں مفقود ہے۔ جب ریاست دین کی محافظ تھی توکسی کوفتو کی مورد نہیں آئی تھی ۔ جسرت ابو بکر صدیق رضی الله عند نے انکار فرضیت زکو ہ کو ارتداد قرار دے کرائ لوگوں کے ظان جہاد کا اعلان کیا تھا، حتی کہ مکریت نزکو ہ نے بنیادی رکن اسلام کوسلیم کرلیا اور جھوٹے مدعیان نبوت کا قلیم تھی مکریت نے بیا گئی ہوئے ہے۔ فتو کی کہ کردیا گئی ہوئے ہوئے ہے۔ فتو کی کہ دریا گیا۔ آج ریاست دین کے معالے میں التعلقی کاروپیا پنا کے ہوئے ہے۔ فتو کی کی دریان نہوت کا قائم ہے، فتو کی کی دریان نئی یہ ہوتی ہے۔ فتو کی کی دریان نئی یہ ہوتی ہے۔ فتو کی کی دوسیان نے ہوئے ہے۔ فتو کی کی دریان نئی یہ ہوتی ہوئی ہے بیان کردہ صورت مسکد درست ہے بتواس کا شری حکم دریان نئی یہ ہوتی ہے کوائر سوال میں بیان کردہ صورت مسکد درست ہے بتواس کا شری حکم کی دریان نئی یہ ہوتی ہے کوائر سوال میں بیان کردہ صورت مسکد درست ہے بتواس کا شری حکم کی کوران کی کی دوریان میں بیان کردہ صورت مسکد درست ہے بتواس کا شری حکم کور

ہمیں جب کوئی موضوع نہیں ملتا تو مذہب اور اہل مذہب کی مظلین اور نک بولٹ
(Nut Bolt) کنا شروع کردیتے ہیں، انہیں کوستے ہیں۔ اگر حکومت میں دم ہے
توحقا کت ہے گریز کے جیلے چھوڑ ہے اور بلا احتیاز مذہب ومسلک دہشت گردوں، قاتلوں
اور ظالموں کو عبرت ناک سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچا ہے۔ اور جرم کوجو بھی شحفظ
اور ظالموں کو عبرت ناک سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچا ہے۔ اور جرم کوجو بھی شحفظ
کر میں (Cover) دینا چاہے ، اس کی پروانہ کرے ظاہر ہے کہی نہ کی کوتو نا راض کرنا پڑے گا،
مگر یہ شکل کام ہے۔ سب ہے آسان کام میڈیا کی عدالتیں ہیں جہاں چالیس منٹ میں
د پورٹنگ ، تجربیا در تحقیق کے تمام مراحل کمیل ہوجائے ہیں، لیکن اگلی صبح ہم کولہو کے بیل کی
طرح و ہیں کھڑے دیے ہیں، جہاں کل تھے۔

وين اسلام ايك حقيقت ثابته كانام ب،ال ميل يجهمسلمه عقائد بين اركان بيل اور عبادات واحكام بين، دين كاجوبهي تقلم كسي قطعيُّ التَّبوت اورقطعيُّ الدَّ لالت حكم شرعي كا انكار كرے گا، ہم كہيں گے، اگر بيد عوى يا الزام درست ہے تو ايبا كرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ ہمارے لبرل دانشور جمیں بتا تیں کہ کوئی خدا کوئیں مانتا یا قرآن کوئیں مانتا یارسول کو نهيس مانتايا آخرت كوبيس مانتا يانماز، روزه ، زكوة اورج كوبيس مانتا ياخنز يركوحرام بيس مانتا ، توآپ اے کیا کہیں گے کہ آپ بہت انتھے مسلمان ہیں کوئی حرج نہیں ، یا کہیں گے انسان الله كى مستى ،قرآن مجيد، رسالت اورآخرت يرايمان لائے بغير بھى مسلمان رہتا ہے، اركان اسلام پر بھی ایمان ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی آپ، اچھے مسلمان بن سکتے ہیں، سو بنیادی مسئلہ رہے۔ اب رہا میسوال کہ سی مخص کی طرف جو بات منسوب کی گئی ہے، وہ فی الواقع اس نے کہی ہے یا ہیں، مفتی کامنصب نہیں ہے، بیقضا کامنصب ہے۔

یا کتان کی یارلیمنٹ نے ذوالفقار علی بھٹو مرحوم جیسے مغربی تعلیم یافتہ، ترقی پسنداور سوتل ازم کے نام پرافتدار میں آئے والے وزیراعظم کے عہد حکومت میں ساتویں آئینی ترميم ممل اتفاق رائے سے منظور کی جس کی زوسے عقیدہ انکار ختم نبوت کو کفروار تدا د قرار دیا گیا اوراس کے نتیج میں قادیانیوں کے دونوں کرویوں کو کافر قرار دیا گیا، لہذا بیمسکلہ ہمیشہ کے لیے اس ہوگیا اور اس پر کسی کوفتوی بازی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اب مسئلہ صرف بيب كرقاد ياني ياكتاني كي حيثيت باسلامي جهوريد ياكتان كي تين كااحرام كرين اوراييخ آپ كوغير مسلم تسليم كرين - تمام مسلم وغير مسلم يا كستانيون كي طرح ان كوجان ومال اورعزت وآبرو کے تحفظ کے مکسال حقوق حاصل ہیں۔وہ ابنی عبادت گاہ کومسجد کا نام نه دیں ، اس کے علاوہ جونام وہ مناسب مجھیں اختیار کرلیں۔ دیگرغیر مسلموں کی طرح انہیں مجى البي عبادت كاه ميں اينے مذہب كے مطابق عبادت كا آئين وقانونی شحفظ ملے كا۔



## مذاكرات كى شام غريبان

محرم الحرام كامهينا تفاء چوہدري نارعلي خان ،عمران خان اور چند باخبر صحافی حضرات کی روابیت کے مطابق سات ہفتوں کی شب وروز کی کاوشوں سے راہ ہموار کرنے کے بعد مذاكرات كا ول والان جانے والا تفاكما مربكانے ورون حمله كركے مذاكرات كا حمل عام كرديا، بيربهت برااجماعي نقصال (Collateral Damage) تقام جمل كي تلافي اگر ناممکن جیس تومشکل ترین ضرور ہے۔ چوہدری خارعلی خان نے مداکرات کے ظالماندل کی انتهائی اثر انگیز و شام غریبال منائی، جسے تیلی ویژن چینکز پر ایک ونیا نے دیکھا۔ چوہدری صاحب ماشاء الله ایک التھے خطیب ہیں اور الفاظ کو اپنے تن بدن بلکم من پر بھی طاری کرکے اپنے خطاب کے تاثر کو دوآتشہ بلکہ سہ آتشہ کردیتے ہیں ، ان کے چہرے کا تاثر أن كے الفاظ سے بھی زیادہ پرتا تیر ہوتا ہے۔ اگر وہ یوم عاشور كوشام غریبال كی خطابت والول میں ہوتے تومقبولیت (Rating) میں ٹامی گرامی خطبا کو پیچھے چھوڑ دیتے ، خطابت کے ہنگام ان کی بدن بولی عضب ڈھائے والی ہوتی ہے۔

ہم جیسے سیاست دورال سے نابلدلوگول کے لیے مقام جرت واستعاب بیا ہے کہ بیا نيك كام ادراعلى قوم مشن چورى يهي كيون مور باتفاء كيامدا كرات كارون كويبلي السان کے چوری ہونے، لیف جانے اور سبوتا و ہونے کا خدشہ تھا، ورنہ چھی کرتو بجرم مميرى (Guilty Conscience)والے کام کیے جاتے ہیں اور جن سے ندا کرات ہونے جارے ہے، وہ تو آئی۔ٹی کے بھی بڑے ایکسپرٹ ہیں، تو می وعالمی میڈیا میں ان کی جڑیں

بیوست ہیں، خبر دینا یالیمان کے لیے کوئی مسئلہ ہیں ہے، وہ تو حال ہی میں اینے حریفوں کو اسكائب برمناظرے كى پيشكش كر حكے ہيں ،تومذاكرات اسكائب بركيول ہيں ہوسكتے تھے۔ ایک عشرے سے بین الاقوامی اور قومی سطح پر سیالزام لگایا جار ہاتھا کہ شالی علاقہ جات میں مصروف جہادلوگوں کا نظریاتی منبع مدارس اور اہلِ مدارس ہیں اور اس کی نمود اور نشاۃ وزیرستان کے پہاڑوں میں ہوتی ہے اور پھر زیرز مین این راہیں (Roots) بناتے ہوئے بورے ملک بلکہ بوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، ہم اتحادِ تنظیمات مدارس یا کستان کے پلیٹ فارم سے انتہائی شد وقد کے ساتھ اس کی تردید کرتے رہے، لیکن چوہدری صاحب نے اپنی سیاس کرامت سے اس سے بھی آگے بڑھ کراستادی شاگردی اور پیری مریدی کے رشتے بھی تابت کردیے۔اس لیے جب تک ڈرون حملے نے نادیدہ (Unseen) عیبی مذاکرات کے غیارے سے ساری ہوا نہ نکال دی، چوہدری صاحب نے کسی اور کواس کی ہوا بھی لگنے نہ دی۔ ورنہ ہم جیسے طالبان علم کو بھی پتا چل جاتا کہ س شرى اساس بران كى بنياد يرى اوركن اصولول يراتبيل بندرت آكے چل كرا ختام تك بہنجانا تھا۔ ہماری حکومت نے اپنی جانب سے کھلے دل کے ساتھ غیرمشر و ططور پر مذا کرات كا و الفرال الفاء كرفريقِ ثانى نے بے سے مرانوں كے مرير ورون كا كو و كراں وال ديا ،جو المائ شام المح اور چھڑائے نہ چھٹے۔قراردادوں اور قوی وہلی خودمخاری اور بین الاقوامی قانون کی تفذیس پر شمل پراٹر اور پردور بیانات کے سے بیرک نہیں یار ہے۔ ہلی پھللی بات ڈردن کرانے کی بھی ہوتی ہے، گرسوال اٹھتا ہے کہ پھر کیا ہوگا (?Than What)، تو بیجی سوبیں بلکہ ہزارملین ڈالر کاسوال ہے۔ بجاطور برایران کی مثال دی جاتی ہے کہ ایران نے ڈرون کے کمپیوٹر ائز ڈ نظام De Code کر کے لین کمپیوٹر ائز ڈ نظام کے رموز داشارات كودريانت كركامياني الماتار بحى لياتفااور شايدهم بعى بيرسيس، مرتبل کے ذخار میں اور خزانہ خالی ہے، لیل یا تو تیل کے وافر ذخار جاہیں یا ڈالر کے انبار ادر بهارے ملک میں دونول چیزول کا قططاری ہے۔

ہاری اے لی سی بھی ای طرح با کرامت ہوتی ہے، چند گھنٹوں میں اس کے بطن سے ایک قرارداد برآ مدہوتی ہے اور قومی ہو یا بین الاقوامی ہرمشکل سے مشکل مسئلہ دو چار کھنٹوں میں حل ہوجاتا ہے۔ قائد بن کرام قرارداد پر دستخط کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر سب کی رابیں جدا ہوجاتی ہیں۔سیدمنور حسن صاحب سے ایم کیوایم کے بدلتے موقف کے بارے میں یمی سوال ہوا، تو انہوں نے کہا کہ صرف قراداد پران کے دستخط کوسچا مانیا جاہیے، باتی ان کی کسی بات کو سنجیر کی سے بیس لینا چاہیے۔

میں ایک عرصے سے کہدر ہا ہوں کہ یا کستان میں بورائیج بولنا مشکل بلکہ عملاً ناممکن ہوتا جارہا ہے، اُس دن میں نے اچا تک ٹیلی ویژن اسکرین پرقمرالزمان کابرُہ صاحب کو سنا، وہ فرمار ہے منصے کہ سے کوئی تہیں بولتا، ہرایک کواپنی جان کی امان چاہیے اور میں بھی ڈرتے ڈرتے میربات کہدرہا ہوں کرریاست سے برسر پرکارلوگ ہمارے آئین وقانون

کائرہ صاحب نے بیانچ سال حکومت کی ہے،ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ شال وجنوب کی ہوائیں بڑی گرم ہوتی ہیں، ان کی حرارت ڈرون سے بھی زیادہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ اسینے تنج سالہ حکومت کے صدیقے کے طور پر آج کے حکمرانوں کو محتذے ائیر کنڈیشنڈ ماحول میں اینا دورانیہ بورا کرنے دیں، ویسے وہ آج کل قدرے فارغ ہیں، کسی قریبی مدرسے میں علے جائیں۔رسول الله مان علیہ نے ایسے نازک مواقع کے لیے نجات کاراستہ بتایا ہے کہ: جب بورااور کھرانے بولنے میں جان کا خطرہ ہوتوصرت جھوٹ سے بیخے کے لیے كوئى ذومعى كلمد بول كرجان كى امان بالباكرين، كيونكه جان بيئتوجهان بي ارشاد بوى سانطالیا ہے: صرت جھوٹ سے بیخے کے لیے تعریض کاشعارا پنانا جا ہے ( لیعنی ذومعنی بات كركے حق بيان بھى كردين اور يھنس جائيں تو نجات كا راستہ بھى نكل آكے)۔ سب سے حقیقت پندانہ بات قاری محرحنیف جالندھری صاحب نے کی ہے کہ جب امریکا آپ کا جنم جنم كاساتھى ہے، مُرَ بى ہے، مور كا اللہ على كلے كا بار بن جاتا ہے اور بھى كلے كاطوق اور ياؤل كى

زنجیر بن جاتا ہے، لہذا زیادہ بہتر صورت ہیہ ہے کہ اسے بھی On Board کیں یعنی جو کرنے جارہے ہیں، اس بران کو بھی اعتماد لیس تا کہ نجات کی کوئی راہ نکل آئے۔

امریک سفارت کارسے ایک تقریب میں سامنا ہوا تو میں نے اُن سے بو چھا کہ وُرون کے مسلے پرآپ اپنی بوری بات ہمارے مشیر خارجہ کونہ مجھا سکے یا وہ نہ بھے سکے، ہم جیسے اردو میڈیم لوگوں سے تو اہلِ مغرب کے ساتھ تھ ہم و تعجم لیمی بحث سجھانے میں خلطی ہوئی ہے۔ لیکن ہمارے مشیر خارجہ جناب سرتان عزیز تو انگٹن میڈیم ہیں، تو یہ غلط ہی انہیں کیے ہوگئی کہ باہرا کر انہوں نے بوری قوم کو بشارت سائی کہ اب و رون حملے ہیں ہول گاورا گلے ہی روز اُن کی پوری قوم کے سامنے بی ہوگئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے تو انہیں یہ بتایا تھا کہ ہم صرف اپ مطلوب افراد کونشانہ بناتے ہیں، آپ کے لوگوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے اور ہمیں وہ لوگ مطلوب ہوتے ہیں جو ہمارے لوگوں کو ماریکے ہیں یا مارنے کی منصوبہ بندی کر ہے ہیں، معلوم نہیں اُن کو سیرسی می بات بجھنے میں کیا وشواری آئی ؟، میں نے کہا کہ پھولوگ جو پاکستان کومطلوب ہوتے ہیں، وہ افغانستان میں وشواری آئی ؟، میں نے کہا کہ پھولوگ جو پاکستان کومطلوب ہوتے ہیں، وہ افغانستان میں آپ کے زیرسا پر ہے انہوں نے کہا کہ چھلوگ جو پاکستان کومطلوب ہوتے ہیں، وہ افغانستان میں آپ کے زیرسا پر ہے انہوں نے کہا کہ ہم سے حکومت پاکستان نے بھی ایسا کوئی مطالبہ کیائی شیل وہ اللہ اعلم بالصواب۔

کاش کرمن حیث القوم ہم پرایبا وقت بھی آئے کہ ہم شام غریباں کے ماحول سے نکلیں اور سے ہمارال بھی آئے۔ قوم کوکوئی حقیقی بشارت اور راحت بھی طے۔ ویسے چوہدری شامطی خان نے قومی اسملی میں جوشِ خطابت میں حزب اختلاف کوایک غیر معمولی بیشکش کردی ہے کہ آئے اقوی اسمبلی کے سارے براہ راست منتخب ہونے والے بیشکش کردی ہے کہ آئے اقوی اسمبلی کے سارے براہ راست منتخب ہونے والے بیشکش کردی ہے کہ آئے کی چھان بین کراتے ہیں اور جسٹس ریٹائر ڈوجیہ الدین احد کے فرے یہ کار خیر سرر دکردیے ہیں۔ معلوم نہیں چوہدری صاحب نے اپنی پارٹی سے کی ایسی فردن سے نیادہ خوداعتادی کی وجہ سے کھلی پیش کش کی منظوری بھی لی تھی یانہیں؟ یا ضرورت سے زیادہ خوداعتادی کی وجہ سے کھلی پیش کش کی منظوری بھی لی تھی یانہیں؟ یا ضرورت سے زیادہ خوداعتادی کی وجہ سے کھلی پیش کش کی منظوری بھی لی تھی یانہیں؟ یا ضرورت سے زیادہ خوداعتادی کی وجہ سے

ترنگ میں آئے۔ گراندھے کو کیا جاہیے؟ ، دوآ تکھیں۔ اپوزیش تو ویسے ہی محروم اقتدار ے،اسے اور کیا جائے کہ حکومت بھی گھر جلی جائے اور آزادانہ وغیر جانبدارانہ انتخاب کے نام پرایک نیامیدان سے جائے۔ان کے پاس گنوانے کے لیے تو بھے ہیں یا تو لاٹری نکل آئے گی ، ورنہ جہال کھڑے ہیں وہ جگہ تو اُن سے کوئی جیس چھین سکتا۔رسول الله صلی تالیم کا فرمان ہے: ''الیکی بات کہو، ورندخاموتی بہتر ہے'۔

10 ومجر 2013ء



## حلف وفا

ایک اخباری نمائندے کا فون آیا کہ بعض سیاسی رہنمااین جماعت کے عہد بداران اور کارکنان ہے این ذات کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھانے کا تقاضا کرتے ہیں ،اس کی شریعت میں کس حد تک گنجائش ہے۔ میں نے عرض کی کہ جھے عصر حاضر کی سیاست وقیادت کے دستوراور منشور کا تو پتائیس، البنددین اسلام اورشریعت مصطفوی مآن الیارم میں غیرمشروط اطاعت ووفا صرف اورصرف الله تعالى اوراس كے رسول مكرم من فاليا كى دات كے ساتھ لازم ہے، کیونکہ الله تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا اس کے احکام کی غیرمشروط میل اور تسلیم ورضا

ے،اس میں جوں وجرا کی بھی تنجائش ہیں ہے۔الله تعالی کاارشادے:

"اے ایمان دالو! الله کی اطاعت کرواور (اس کے) رسول کی اطاعت کرواور (ان كى بھى) جوتم میں سے صاحبان امر ہیں، اس اگرتہماراكس معاسلے میں باہم اختلاف ہوجائے ،تواس متنازع مسئلے کوئٹی فیصلے کے لیے اللہ اور (اس کے )رسول کی طرف لوٹا دو، ا كرتم الله اور قيامت كون برايمان ركفتے موہتمهار بے ليے مي (طرز عمل) بہتر ہے اور أس كا انجام سب سے اجھا ہے ' (النماء:59)۔ مزیدار شادفر مایا: ''جس نے رسول كاظم ماناءأس نے (درحقیقت) الله بی کاظم مانا '۔ (النسا:80)

إلى آيت ميں الله تعالى في عنى اور قطعى طور ير فيصله فرماديا كه صرف الله عزوجل اور اس کے رسول مکرم ساتھا ایک کی غیرمشروط اطاعت لازم ہے اور صرف رسول الله کی ذات حق كى معرفت كے ليے معياد ہے۔ مخلوق ميں سے كوئى كتنا ہى بلند مرتبہ ہو،اس كى اطاعت

مشروط ہے اور اُس کے جی یا غلط ہونے کے بارے میں سوال ہوسکتا ہے، اُس سے اختلاف کی گنجائٹ ہے۔ یعنی کون تی پر ہے اور کس کا موقف باطل ہے؟ ، اِس کے حتی فیصلے کے لیے کی گنجائٹ ہے۔ یعنی کون تی پر ہے اور کس کا موقف باطل ہے؟ ، اِس کے حتی فیصلے کے لیے کتاب الله اور سنت رسول الله صلی تفاید پڑے سے رجوع کیا جائے گا۔ چنا نچہ رسول اکرم منافی تاریخ کی خارمان ہے:

'' میں تمہارے پاس دو عظیم المرتبت چیزیں جھوڑے جارہا ہوں، جب تک اِن کے ساتھ مکمل طور پر وابستہ رہو گے، تم بھی گمراہ نہ ہو گے، یعنی الله کی کتاب اور اُس کے نبی مان خالی ہے کہ سنت، (مؤطاہ ما ما لک، کتاب القدر)''۔

اور آب سان فالیاری نے ریجی فرمایا: کسی بھی باطل امر میں مخلوق کی اطاعت لازم نہیں ہے، جواللہ تعالیٰ کی نافر مانی کاسبب ہے، (صحیح مسلم:4761) '۔

نی کریم ملی الی کے پہلے خلیفہ راشد حضرت ابو بکرصدیق رہائیں سے اولین خطبہ خلافت میں حکومت اسلامی کے دستور کی اساس بوب بیان فرمائی:

"اے لوگو! میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں حالانکہ (میرا ہرگزید دعویٰ نہیں ہے کہ) میں تم سب سے بہتر ہوں ، سواگر میں (قرآن وسنت کے جاد ہ مستقیم پر) تھیک تھا تم رہوں ، تو تم پر میری اطاعت لازم ہے اور اگر میں (اس جادہ مستقیم سے اِنحراف کرتے ہوئے) فلط تریش اختیار کروں ، تو تم مجھے سیدھا کردؤ'۔

اور خطبے کے اختام پرایک بار پھرآپ نے اس اصول کا اعادہ فرمایا:

"جب تک میں الله تعالی اوراس کے رسول سائٹ آلیج کی اطاعت کروں، توتم پر لازم
ہے کہ میری اطاعت کرواوراگر (خدانخواستہ) میں راوح سے انحراف کروں، توتم پر میری
اطاعت (کسی بھی صورت میں) لازم نہیں ہے '۔ اسی طرز حکر انی کو' خلافت علی
منہاج النبو ہ'' کہتے ہیں اور کوئی بھی مسلم حاکم یا سربراہ اس منہاج (Pattern) سے
مشتنی نہیں ہے۔

اور صحابۂ کرام بڑھ بنے ، رسول اکرم سائی تھالیے ہی غیر مشروط اطاعت کے اُسی جادہ مستقیم پر چلتے ہوئے دنیا پر چھا گئے اور اپنے عہد کی واحد سپر پاور بن گئے۔ حضرت عمر فاروق بڑا تھے۔

کے عہد خلافت میں اس وقت کی دو سپر پاورز اسلام کے آگے سرنگوں ہو گئیں۔ سوکسی بندے کا اپنے کسی ماتھ سے اس طرح کی غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کرنا کہ جس سے اختلاف کی مخیاکش نہ ہو، اُسے چیلنے نہ کیا جاسکے، اس کا فرمان حق کی کسوئی بن جائے ، یہ ''شرک فی الرسالت' ہے ، کیونکہ غیر مشروط اطاعت صرف معصوم ہی کی ہوسکتی ہے اور وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔

شریت کی روسے جائز امور پر حلف وفاداری اور پیانِ وفالیا جاسکتا ہے اور ایسے حلف کی پاس داری لازم ہے۔ یہی دجہ ہے کہ صحابۂ کرام دائی پیم نے قیادت سے وفاداری اور وفاشعاری کا معیار تعلیمات بہوئ اور اسوہ رسول کو بنایا اور اس ہے سر موانح اف نہیں کیا۔ چنا نچہ حضرت علی دفاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان تفاییج نے (کفار کے مقابلے چنا نچہ حضرت علی دفاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مان تفاییج نے (کفار کے مقابلے کے لیے) ایک لفکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا، اس (امیر نے) آگ جلائی اور سے لیے) ایک لفکر بھیجا اور ان پر ایک شخص کو امیر بنایا، اس (امیر نے) آگ جلائی اور سیابیوں سے کہا کہ اس آگ میں داخل ہوجا و، بعض لوگ (اطاعت امیر کو لازم سیحت ہوئے) اس کے لیے تیار ہوگے، لیکن کچھ دوسرے سیابیوں نے کہا کہ آگ سے نیچنے ہوئے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اس واقع کو (واپسی پر) رسول الله مان فیار کے میں داخل سامنے بیان کیا گیا، تو آپ مان فیار کیا ہے، اس واقع کو (واپسی پر) رسول الله مان فیار کے میں داخل سامنے بیان کیا گیا، تو آپ مان فیار کیا ہے، اس واقع کو دوار سے کھی پر آگ میں داخل سامنے بیان کیا گیا، تو آپ مان فیار کیا ہے، اس واقع کو دوار سیر کے تھم پر آگ میں داخل سامنے بیان کیا گیا، تو آپ مان فیار کیا ہو اس کیار میں کو جو امیر کے تھم پر آگ میں داخل

ہونے کے لیے تیار ہوگئے تھے، فر مایا: اگرتم (خدانخواستہ) آگ میں داخل ہوجاتے تو قیامت تک آگ میں داخل ہونے قیامت تک آگ میں جلتے رہتے اور دوسرے گروہ (جنہوں نے آگ میں داخل ہونے سے انکارکیاتھا) کی تحسین فر مائی اور آپ می تی تی تی نے فر مایا: کی ایسے امر میں جس سے خالق کی نافر مائی لازم آئے بخلوق (خواہ اس کا منصب کوئی بھی ہو) کی اطاعت لازم نہیں ہے، اطاعت اربر صرف معروف میں ہے '۔ (صحیح مسلم: 4761)

ہم تومسلمان ہوتے ہوئے جی اپنے دین سے ایسی جفا کررہے ہوتے ہیں کہ دشمن بھی سن کر اور دیکھ کر آش کر اٹھے۔علامہ اقبال نے دین اسلام کے ساتھ امت مسلمہ کی اس جفا کاری کی تصویر کشی ان اشعار میں کی ہے:

گلہ جفائے وفا نما جو حرم کو اہلِ حرم سے ہے کردن بین اگر بیان مرصم بھی ہری ہری

یعنی اہل حرم اور دین اسلام کے نام لیوا وفا کالیبل لگا کر جو جفا کررہے ہیں، ستم فرھارہے ہیں، ستم فرھارہے ہیں، اُن کے ان کرتوتوں کودیکے کربت بھی زمان حال سے کہدرہے ہوں گے کہ اسلام کو جتنے زخم مسلمانوں نے لگائے، استے زخم تو میرے پرستار کھلا دشمن ہوتے ہوئے ہی نہیں لگا سکے آج ہماری صورت حال اس شعر کی ہو بہوتھو یرہے:

کے خبر تھی کہ ہاتھ میں لے کر چراغ مصطفوی زمانے بھر میں آگ لگاتی پھرے گی بوہی

اگر کسی نے اپنے رہنما کی غیر مشروط وفاداری کا حلف اٹھایا ہواور اُس کی طرف سے
ایساتھم آجائے کہ جس بڑمل کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی لا زم آئی ہو، تو اُس پر لازم سے
کہاس حلف کوفور آتو ڈرے اوروہ کام کرنے جواللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کرم سان فالیہ ہم کی
رضا کے مطابق ہے۔ ارشا دِنبوی سان فالیے ہم ہے:

"جس نے کسی بات کی قسم کھائی، پھراُس پرآشکاراہوا کہ (شریعت کی نظر میں) اُس یر مل نہ کرنے میں خیرے ، تواس پرلازم ہے کہ ابنی قسم کا کفارہ ادا کرے اوروہ کام کرے جو (شریعت کی رُوسے ) خیر ہے '۔ (سنن ابن ماجہ: 2111) اگروہ کام حرام ہے تواس کے کرنے کے بارے میں جوسم کھائی ہے، اس کا توڑنافرض ہے اور اگروہ کام مروہ تحریکی ہے، تو اُس مسم کا توڑنا واجب ہے۔

16 دىمبر2013ء



#### ماہر بین معیشت ہماری رہنمائی فریا تیں

امريكا كى مخالفت ميں ہم كس حد تك جائے ہيں اور كس حد تك جانا جاہيے، بيراس وفت كا ايك الهم سوال ہے۔ امريكا كا ساتھ دينے، حامی بننے اور تزويري شراكت دار (Strategic Partner) بننے کے کیے نضا ناسازگارہے، البتہ امریکا کی مخالفت عوامی سطح پرایک مقبول عام اور پُرجوش نعرہ ہے اور اس موقف کی حمایت میں دلائل کا ایک انبارے،جس میں حقیقت بھی ہے اور بیجذبات کو اپیل بھی کرتا ہے۔

اس کے برعس تومی میڈیا میں جارے لبرل دانشور، اینکر پرس اور کالم نگار نہایت اصراراور تكرار كے ساتھاس موقف كوبيان كرتے ہيں كمامريكا كى مخالفت مم برداشت نہيں کر سکتے ، ہماری معیشت میں اتنی سکت نہیں ہے ، بین الاقوامی تجارت کا توازن ہمارے حق میں مہیں ہے، لینی ہماری درآ مدات کی مالیت ہماری برآ مدات سے بہت زیادہ ہے اور بین الاتوامی قرضول کی ہرسال کی واجب الادااقساط کا جم بہت زیادہ ہے اور بدہماری معیشت کاوہ شعبہ ہے، جس سے ہم محض نوٹ جھاب کرعہدہ برائیس ہوسکتے اور رو یے کی قدر میں مسلسل گراوٹ سے اس شعبے پر دباؤروز بروز برور ہا۔ ہے۔ اس طبقے کوہم امریکا نواز، مغرب نواز ،غلامان ذبنیت کے حامل پاس آئی اے وغیرہ کا ایجنٹ کہدکرا پنی نفسیاتی تسکین توكريك بين الكن السيمسكا البين موياتا

امریکامیں توکوئی بھی ملک اینے بارے میں تا ٹرکو بہتر بنانے اور اینے لیے وہال کے كانكريس اراكين بمجالس مفكرين اورمكي فيصلول اورياليبيول يراثر انداز ہونے والے افراد

کوایے موتف کے فق میں نظریاتی طور پر ہموار کرنے کے لیے Lobbying کرسکتا ہے اور واشکنن میں با قاعدہ Lobbyist Firms موجود ہیں۔ماضی میں محتر مہ بےنظیر بھٹو نے اپنے بارے میں فضا ہموار کرنے کے لیے مارک سیگل کی فرم کی خدمات حاصل کی تحيس، ليكن جارے ملك ميں اس طرح كاكوئى قانونى نظام موجود تبيں ہے، اس ليے ہوسكتا ہے کہ بیرونی ایجنسیاں مخفی طور پر افراد کی خدمات حاصل کرتی ہوں ،مگر بیہ باتیں ہمارے ہاں بد گمانی کی حد تک رہتی ہیں، ہم قرائن وشواہد کی بنا پر کوئی رائے قائم کرتے ہیں، مگراس کا پایه ثبوت تک پہنچنا مشکل ہے۔ پھر ہمارا ہر سال کا جو بجٹ بنتا ہے، اس میں آمد وخرج میں کم از کم 25 تا30 فیصد کا فرق (Gap) بوتاہے اور اکثر اوقات مالیاتی تخمینوں میں محصولات (Revenue) کے اہداف بھی پورے نہیں ہوتے اور اخراجات کی مدات میں مقررہ حدے تجاوز ہوتا ہے، اس لیے ہرسال توی اسمبلی سے آئندہ سال کا بجث منظور مرانے کے ساتھ ساتھ گزشتہ سال کاممن بجث بھی منظور کرایا جاتا ہے۔ البذا قرضوں کی ا تساط کی ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیتے پڑتے ہیں۔ ان ماہرین کا کہنا ہے ہے کہ چین وسعودي عرب سميت كوئى دوست ملك مارے توازن ادا ليكى كى كى بوراكرنے كے ليے نفذ زرمبادلددسين پرآماده بيس ب- چين صرف اين ترجيات پرمنصوبه جاني سرمايدكاري كرتاب اوراس قرض كى إدا يكى بھى ہم يرعا كد بوتى ہے۔ تو ہمارے مالياتى توازن كوقائم ر کھنے یا خسارے سے نکلنے کے لیے صرف امریکا اور اس کے کنٹرول میں قائم مالیاتی اوارے آنی ایم ایف اور عالمی بنک وغیره ره جاتے بین اور امریکانے بیلت ممیں شروع سے لگار کھی ہے۔ اور لبرل ماہرین کے مطابق مارے یاس اس کاکوئی متبادل تہیں ہے، لہذا جو بھی حکومت آنی ہے،اے اس آسانے پرجبیں سائی کرنی ہوتی ہے۔

پرونیسرخورشید احدمعاتی امور میں براة رک رکھتے ہیں، میں نے ان کی تحریر کافی توجہ سے پڑھی، ان کی بیان کردہ باتیں درست ہیں، اپیل بھی کرتی ہیں، کیونکہ امریکا 1990-91ء سے واق پر پہلی باخار کے بعد عالم اسلام کوروندرہا ہے، جمہوریت کوسلم

ممالک میں پینے ہیں وے رہا،مصر میں جمہوری طریقے سے متحب صدر ڈاکٹر مرسی کو جاتا کیا اورسعودی عرب کوجنرل سیسی کا پشتیان بنادیا۔افغانستان اور پھرعراق پر دوبارہ حملہ کرکے من ببند حکومت قائم کی اور افغانستان پریلغار کی سب سے بھاری قیمت یا کستان کوادا کرنی يررى ہے۔حقوق انسانی كى يامالى، ياكستان كى سرحدات كى تقديس كى يامالى اور ديكر تمام حواسلے درست ہیں۔

ریجی درست ہے کہ امریکا اور مغرب میں ایک طبقہ عالمی سطح پر امریکی پالیسپول سے اتفاق تبيل كرتاراي بنا پرشام پرامريكا كاحمله موقوف كرنا پژااور مينجى ممكن بينے كه ميسب مرجھ طےشدہ اسکریٹ کے مطابق ہوا ہو۔ ایران کے ساتھ مفاہمت کے بعدیا کتان پر امریکا کا انحصار کم ہوگا اور اس کو افغانستان کو کنٹرول کرنے اور وسطی ایشیا تک زمینی رسائی کے لیے ایک متباول وربعدل جائے گاء گرسوال میرے کدآیا یا کستان کے پاک امریکا کی اقتصادی غلامی سے تکلنے کے لیے بھی کوئی متبادل ہے؟۔ یہاں حال بیہ ہے کہ حکومت کا خزانه خالی ہونے کے باوجود قوم آسائٹوں اور راحتوں کی طلب گارے اور بحیثیت مجموعی سیاست دان قوم کے سامنے سے تہیں بول رہے، نہ بی قوم کو حقائق سے آگاہ کرے مشکلات كامقابله كرنے كے ليے ذہني طور ير تيار كرر ہے ہيں ، ان كى اولين تر يح حكومت وقت يا ایک دوسرے کو تیجا دکھانا ہوتا ہے۔ ہم بیرونی زرمنادلہ کی جماری مقدار میک اپ کے سامان، اشیائے تعیش، جن میں تھریلو و تیوریش کے سامان سے لے کر انہائی پرتیش (Luxurious) گاڑیاں ہیں، امراء کے بنگلوں میں بیش تر سامان آزائش وزیبائش بیرونی ممالک سے درآ مرکردہ ہے۔

بین الاقوامی سیاست اور معاشی ماہرین کے بیاس اگر متبادلات بین تو وہ حقائق اور اعداد وشار کی روشن میں قوم کی رہنمائی کریں تا کہ عوام کو ٹیک گونہ اعتاد خاصل ہواوروہ اس کے لیے تیار ہول یمی وہ صورت ہے جس کے مطابق ہم 66 سال امریکی غلامی کاطوق اینے کے ۔۔ اتار پھینکنے کے قابل ہو ملیں گے، تاکہ امریکا کی مخالفت محفن ایک نعر کے تک محدود

ندر ہے بلکہ حقیقت کاروپ دھار سکے۔

یں جوسیای جماعتیں یا ماہر ین صدق دل سے پاکستان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اغیار کی تہذیبی اور معاشی غلامی سے نکالنا چاہتے ہیں، ان پر لازم ہے کہ مختلف شعبوں بالخصوص اقتصادی اور بین الاقوامی ماہر بن قانون کا ایک تحقیقی گروپ اور مجلی فکر بنا نمیں اور وہ تمام حالات کا حقیقت بینداند اور زمینی حقائق پر مبنی معروض تجزیہ کریں اور پھرقوم کے سامنے ایک تھوں اور قابل عمل متباول پیش کریں، اگر اس کے لیے قوم کی طرف سے پیش بہا قربانیاں دیناضروری ہوں، تو پھرقوم کواس کے لیے ذہنی اور عملی طور پر تیار کریں۔

یر گزارشات میں نے اس کیے کی ہیں کہ ہم جیسے طالبان علم کوشرح صدر ہوسکے اور ا ہے موقف کوقوی اور مسکت دلائل کے ساتھ پیش کرنے کا ہتھیا رہمیں مل جائے۔ لیکن میہ مجى ذہن ميں رہے كہ جوانظامى مشيزى ،نوكرشانى يا استيبلشمنٹ ہمارے ياس ہے،وہ اس نافس، ناکام اور بوسیرہ نظام کو چلانے کے لیے ہے، جواستعاری حاکموں سے جمیں ورتے میں ملا اور اس میں ہم نے جواضافہ کیا ہے، وہ نااہلی، کریش اور بدانظامی کا ہے۔ اس مشینری کے ساتھ کسی انقلابی نظام کو چلانامشکل ہے۔ جیسے ہم ہوائی جہازی باڈی ہوبہو بنادين ادراس كے آ محمور كاركا الجن فث كر كرن وے يردوڑ اكي ، تو ده بوائى جہاز اڑ مہیں یا ہے گا کونکہ انجن میں اڑانے کی صلاحیت ہیں ہے۔ ہمارے حالات تو انقلاب کے لیے یقینا سازگار ہیں، لیکن انقلاب ہم سے لاکھوں کوں دور ہے، کیونکہ معاشرتی اعتبار ے ہم انتشار (Polarization) کاشکار ہیں، مسلکی، علاقائی، صوبائی اور طبقاتی حتی کہ ہم بظاہرتوایک قوم ہیں، لیکن مجموعہ تضادات ہیں اور الی انقلائی قیادت بھی سامنے ہیں ہے جوان منتشر اجزاء کو یک جا کر کے ایک باہم مربوط اور منتظم جسد ملی تشکیل دے سکے۔ ايرانى إنقلاب كاسبب مدست بره هاجواشاى جرسيء الل ايران ايك زبان اورايك غالب مسلک اوران کے رہبروا مام مین کی برعزم اور غیرمتزلزل قیادت تھی، جس کے آثار ہمارے ال مفقود بين -17 د کمبر 2013ء

#### امام احمد رضا قادري محدّ ب يلي 10 شوال المكرم 1272 هـ تا 25 صفر المظفر 1340 هـ (کیلی قبط)

الرشندسوسال میں برصغیریاک وہند میں جس دین شخصیت کے ساتھ مسلمانوں نے غالب تعداد مين عقيدت واتباع كاتعلق قائم كياءوه مجددِ دين وملت اعلى حضرت امام احمدرضا قادری محدت بریلی رحمه الله تعالی کی شخصیت ہے۔آب اس خطے کے سب سے متاز اور ماية ناز نقيه بيضى آپ كے فناوى كالمجموعہ: ''العطايا النبوبيد في الفتاوى الرضوبيهُ' 33 صحيم مجلدات پرشمل ہے۔اس مجموع میں شامل بعض فناوی استے مدل مفصل محقق اور وقیع ایں کہ ایک ایک فتوے پر لی ایکے۔ وی کی ڈگری عطا کی جاتی جائے جاہے۔ دراصل میدفقیہ علی کا ایک جامع انسائیکلوپیڈیا ہے۔اس کےعلاوہ فقیر حنی کی فناوی کی انتہائی معتبراورمستند کتاب " ردالحتار على الدرالخار" برآب نے مفصل حاشیہ لکھا اور بعض مقامات برو قیع دلائل سے علامدابن عابدين شامى مصاحتلاف بجى كياء عربى زبان مين آت كاعظيم على شامكار حال بى میں تحقیق وتخریج کے ساتھ وجید المتارعلی روالحتار "کے نام سے متحدہ عرب امارات نے سات ضخیم مجلدات میں شائع کیا ہے۔ ممل فاوی رضوبہ کو بھی عربی میں منتقل کرنے کا کام حارى هيا-آب كي عربي تفنانيف مين والدولة المكيد بالمادة الغيبيد" أور انباء الى" عالمی سطح پر قبولیت کا شرف حاصل کر چکی بین اور پیکتب و مکتبه ایسک استنول "ترکی سے شاکع ہو چکی ہیں۔ فناوی رضوبہ میں جواحادیث استدلال کے طور پر پیش کی گئی ہیں، ان کا

مجودة تخری و تحقیق کے ساتھ "جامع الا حادیث" کے نام سے دی جلدوں میں طبع ہوچکا ہے، ای طرح نقاوی رضویہ میں اعلی حضرت رحمہ الله تعالی نے جہاں جہاں جہاں قرآن سے استدلال کیا ہے، اس کا مجموعة "فوائد تفسیری "کے عنوان سے مولا نا حافظ محم عبدالستار سعیدی نے تین خیم جلدوں میں مرتب کیا ہے اور رضا فاؤنڈ بیش نے اسے شاکع کیا ہے۔ اقتصادی مسلے پر" کفل الفقیہ الفاہم" ان کا معرکۃ الآراء فقہی شاہکارہے، اس میں کرنی نوٹوں کا شری تھی میان کیا گیا ہے۔ معروف ہے کہ آپ کی عربی واردوتھانیف مع شروح وحاشیہ جات کی تعداد تقریباً ایک جزارہے۔ انوار رضا میں قدیم وجدید علوم پر 548 کتب کی فہرست شاکع ہوچی ہے اور باقی پر کام جاری ہے۔

برطانوی استعار کے عہد میں ہندوستان میں جبتح یک موالات چلی اور "ملت وطنی' کا پرچم باندکرتے ہوئے ہندوسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگا یا جائے لگا، توامام احمد رضا قادری محدث بریلی دولیٹھا نے نہ انتہائی مدلل طریقے سے اس موقف کور دکیا اور قرار دیا کہ فاصب برطانوی سامران سے آزادی کے لیے جدوجہد بھی لازم ہے، لیکن اسلام میں ملت وقومیت کی اساس دین ہے، اس لیے ہندوسلم بھائی بھائی نہیں ہوسکتے ۔ اس نظر یے کی وضاحت کی اساس دین ہے، اس لیے ہندوسلم بھائی بھائی نہیں ہوسکتے ۔ اس نظر یے کی وضاحت کے لیے" ترک موالات "کے عنوان سے انہوں نے مفصل ومدلّل فتو کی جاری کیا۔ آگے چل کر بہی فتو کی " نظریہ پاکستان" یعنی" دوقو می نظریے "کی بنیاد بنااور قائد اعظم محمعلی جناح کی قیادت میں مسلم لیگ نے تحریک پاکستان کی بنیاد ڈالی اور 14 اگست 1947ء، کی قیادت میں مسلم لیگ نے اس خطے کے مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک آزاد وطن عطاکیا، جو آج ہاری بہیان ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا کی ساتویں آزاد وطن عطاکیا، جو آج ہاری بہیان ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود دنیا کی ساتویں

اینی طافت ہے۔ گزشتہ امتوں میں جب ایک نبی اور رسول وصال فرمالیتے اور کچھز مانہ گزرنے کے بعدان کی شریعت اور اسلام کی تعلیمات کولوگ فراموش کردیتے یا حق میں باطل کی آمیزش بحردیتے یا اس عہد کے اعتباریہ بدعات ،خرافات اور منکرات کو دین ہے جوڑ دیتے ، تو

وین اور شریعت کو ہر تسم کی باطل کی آمیزش سے پاک کر کے اپنی اصل شکل پر لانے کے لیے الله تعالی دوسرا نی مبعوت فرماتا، جو دین کو ہرفتم کی خرافات سے یاک کر کے قوم کے سامنے بیش کرتا۔ مگرجب تاجدار کا تنات سیرنا محدر سول الله سائن الله تعالی کے آخری كامل اور خاتم نى اور رسول بن كرتشريف لائے، تو آب كے بعد كسى اور نى كے آنے كا امكان ہميشہ کے ليختم ہوگيا اور الله تعالٰی نے اپنے بندوں پر دین کی تنجيل اور نعمت کے إتمام كا اعلان فرماديا۔ يمي وجه ہے كه رسول الله ملى فياليكى في سن 10 جرى كو اينے ججة الوداع كے خطبے ميں اس طرف اشارہ كرتے ہوئے فرما يا كہ مجھ سے دين كى تعليمات حاصل کرلو، شاید که آئنده سال میری تم سے یہاں ملاقات نہ ہو۔ پھر سی کریم مال اللہ اللہ نے مهلینج دین کی ذیصه داری این امت کے علماء کوتفویض کرتے ہوئے فر مایا:

'' آج جولوگ يهال پرموجود ٻين، وه دين کا پيغام ان لوگوں تک پهنچا دين، جو يهاں پرموجود نیس بیں، بسااو قات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو بالواسطہ دین کی تعلیمات پہنچتی ہیں، وه براه راست سننے والے سے بھی زیادہ ان کی حفاظت کرتا ہے '۔

اورآب من فالياتي في المحمي فرمايا:

"الله تعالی اس امت میں ہرصدی کے سرے ( معنی ایک صدی کے اختیام اور دوسری صدى كے اوائل ميں) ير اليي شخصيت كومبعوث فرمائے گا جو اس امت كے ليے تجديدوا حيائے دين كافريضه اتجام دے گا'۔

چنانچ مختلف صدیوں میں مختلف خطوں میں مجدد آئے رہے اور إحیائے دین کا فریصہ انجام دسية رب، برصغير مين ال حوالے سے تينج احد سر بندي مجد دالف ثاني رمايتيا يكا نام بر ایک کی نوک زبان پر ہے۔ ای طرح اس خطے کے علمائے اہلستن کا اجماع ہے کہ تیرہویں صدی جری کے اختام اور چودہویں صدی جری کے اواکل میں برصغیر میں امام احمد رضا قادرى نورالله مرقده فتحد يدوا حيائ دين كافريض أنجام ديا برطانوی سامراج نے برصغیر میں اقترار مسلمانوں سے چھینا تھا اور ان کے ذہن میں

یہ بات پیوست تھی کہ مسلمان ہی ان سے بر سر پیکار ہو سکتے ہیں۔ اور وہ میر جمان تے تھے کہ مسلمان ہی آجہ چیز توت ایمانی اور جہدو عمل پر ابھارتی ہے اور جس کی خاطر وہ ابنی متاع جان کو بھی قربان کرنا سعادت سمجھتے ہیں، وہ ناموس اُلو ہیت جات وعلا اور ناموس رسالت مآب سائٹ الیے اور ناموس شعار دین ہے۔ علامہ اقبال نے ای حقیقت کی طرف اِشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا تہیں ڈرا رہوں موت سے ڈرتا تہیں ڈرا روپر محمد اس کے بدن سے نکال دو قکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و سیمن سے نکال دو

علامہ اقبال کے ان اشعاد کا مطلب سے کہ دشمنان دین بھی بخوبی جانے ہیں کہ الله تعالیٰ اور رسول الله مان فیلین کی ذات ہے بناہ عشق و محبت کا جذبہ اگر نکال الا یا جائے ، تو پھر بید دین حمیت اور ملی غیرت سے عاری ہوجا کیں گے اور ان کے گلے میں غلای کا طوق کا ان اس موجائے گا۔ ہوا یہ کہ دین کا لیمیل لگا کر اس طرح کی تحریریں منصتہ مہود پر آنے کا میں کہ جن سے نامویں اُلو ہیت جال وعلا ، نامویں رسالت مین فیلی اور ناموی کتاب الله پر در پڑر ہی تھی ، چنا نچوا مام رضا قاوری رحمہ الله تعالیٰ اس کے لیے شمشیر بران بن کرمیدان بالله پر میں آئے اور دلائل ہے گرفت کی ، جس کے نتیج میں میسلسلدرک گیا۔ اس طرح مسلمانوں میں آئے اور دلائل ہے گرفت کی ، جس کے نتیج میں میسلسلدرک گیا۔ اس طرح مسلمانوں کے دلول سے جذبہ جہاد کو مناف نے کے لیے قادیا نیت کا بی کی اور مندو پٹر توں کے کیا کہ میں جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے آیا ہوں ، پہلے وہ عیسائی اور ہندو پٹر توں کے خلاف مناظری صورت میں سامنے آیا تا کہ عام مسلمانوں کی توجہات کا مرکز بن جائے ، فیلی میں خاطر اس نے میچ موداور مہدی آخر الزمان ہونے کا دیوئی کیا اور پھر آگے چل کر نبوت کا دیوئی کیا اور پھر آگے چل کر نبوت کا دیوئی کیا اور ایک مرطے پر اپنے آپ کو افضل الانہیا ، بھی قرار دیا۔ اپنے لیے جگہ بنانے کی خاطر اس نے دفتے عیسی میں جائی میں جائی مقیدے کا انکار کیا اور ان

کی وفات کا دعوی کردیا۔ امام احمد رضا قادری رحمه الله تعالی کی تمام تحریروں اور فرآوی کا مرکز و محورا مین فتنول کی سرکونی اور سدِّ باب تھا۔امام احمد رضا قادری نے قر آن مجید کا ترجمہ بنام '' كنزالا يمان' تحريركيا۔اس ترجمه قرآن كى خصوصيات اور تقابلى جائزے پرونيا بھر کی متعدد بونیورسٹیول سے لی ایکے۔ڈی کی ڈگریاں عطاکی گئی ہیں اور اس وقت بھی ان کی علمی وقتهی خدمات کے حوالے سے کئی یونیورسٹیوں میں پی ایجے۔ ڈی کی سطح پر تحقیقی کام جاری ہے۔(جاری ہے)

23 د کمبر 2013ء



#### Marfat.com Marfat.com

#### امام احدرضا قادری اورردِّ بدعات ومُنگرات 1272ه تا1340ه (آخری قبط)

امام احمد رضا قادری نُوْ رالله مَرقد هٔ کشر الجهات، جامع العلوم اور جامع الصفات شخصیت به مورد الله مرقد منظیم مفرر خود منظیم مؤرخ اور مسلم منظر الله مرقد منظیم مفرر خود منظیم مؤرخ اور مسلم منظر الفی بلکه سنگ ولی بید به که ان پرشرک و بدعت اور فروغ منکرات کی بهتری کسی منظم من وضول منظم منظر و نشانه بنایا گیا، لیکن بیسب اِتبها مات والزامات محض مفروضول کی، طعن و نشانه بنایا گیا، لیکن بیسب اِتبها مات والزامات محض مفروضول (Perceptions) کی بنیاد پرعائد کید گئے، نہوئی حوالہ دیا گیا اور نہی اُن کے فناوئی اور تصانیف کویر منظم کی کوشش کی گئی، بقول شاعر:

وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات اُن کو بہت ناگوار گزری ہے

المسنّت وجماعت کوتبوری، قبر پرست اور قبروں کو سجدہ کرنے والے کہا جاتارہا ہے،
الم احدرضا قادری لکھتے ہیں: "مسلمان! اے مسلمان! اے شریعت مصطفوی کے تالی فرمان! جان کہ سجدہ حضرت عزّت جا جال الم کے سواکسی کے لیے نہیں، اس کے غیر کو سجدہ عبادت تو بقینا اجماعا شرک مہین و کفر مبین اور سجدہ شخیّة (تعظیمی) حرام و گناہ کیرہ بالیقین، اس کے کفر ہونے میں اختلاف علائے دین، ایک جماعت فقہاء سے تکفیر منقول' سجدہ عبادت تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے سجدہ کوتعظیمی کے حرام ہونے پر قرآن سجدہ عبادت تو بہت دور کی بات ہے، انہوں نے سجدہ کوتعظیمی کے حرام ہونے پر قرآن

وسنت كَ تُصوص على استدلال كرك 'الزُّيْدَة الزَّكِيَّه فِي حُمْ مَةِ السَّجْدَةِ التَّحِيَّة "كِنام \_ايك با قاعده رساله لكها\_

امام احدرضانے نقدِ حقی کے مسلمہ فناوی وائمیّہ اُحناف کے حوالے سے لکھا: " عالمول اور بزرگول كے سامنے زين چُومنا حرام ہے اور چُومنے والا اور إس پر راضی ہونے والا دونوں گنا ہگار، کیونکہ ریبت پرتی کے مُشاہدے'۔

مزید لکھتے ہیں: '' زمین بوی حقیقۃ سجرہ نہیں کہ سجدے میں ببیثانی رکھنا ضرور ہے، جب بیال دجه سے حرام اور مُشابِهِ بت پرتی ہوئی کہ صورۃ قریب سجود ہے، توخو د سجہ ہ درجة سخت حرام اوربت پرئ كامُنابيتامٌ موكا، وَالْعَيَاذُ بِالله تَعَالَىٰ ' \_

مزید لکھتے ہیں:''مزارات کو سجد ہُ (تعظیمی) یااس کے سامنے زمین چومناحرام اور حدِّ ركوع تك جفكناممنوع"، اوليائے كرام كے مزارات كى بات توجھوڑ ہے۔ وہ لكھتے ہيں:

" زیارت روضهٔ انورسید اطهرمان فاید اسکوفت نه دیوار کریم کو باتھ لگائے ، نه چوہ، ندأس سے چمنے، نبطواف کرے، ندز مین کوچوے کہ بیسب بدعت قبیحہ ہیں ' رشر ح کیاب کے حوالے سے لکھا: "رہامزار کوسجدہ ،تو وہ حرام قطعی ہے ،تو زائر جابلوں کے قل سے دھوکانہ کھائے، بلکہ علمائے باعمل کی بیروی کرے، مزار کو بوسے میں (علماء کا) اختلاف ہے اور چھونا، چمٹنا اِس کے شل، اُحوَ ط ( لینی شریعت کا مختاط ترین حکم ) منع اور عِلَت ( لینی ممانعت كاسبب كظاف ادب بونا"\_

فقہی حوالے کے ساتھ مزید لکھا: ''مزار کوسجدہ (تعظیم) تو در کنار کسی قبرے سامنے الله تعالی کوسجدہ جائز نہیں، اگر چہ قبلے کی طرف ہو ( یعنی بیر بت پرتی کے مشابہ ہے)، قبرستان میں نماز مروہ ، کہ اس میں کسی قبر کی طرف رُنٹ ہوگا اور قبر کی طرف نماز مروہ ہے، البته قبرستان میں مسجد یا نماز کی جگہ بن مورتواس میں حرج نہیں ہے۔ قبر کی اونچائی کی بابت الناست سوال بواتولكها: والمان المان المان

"خلاف سنت ہے، میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ اور بھائی کی قبریں ویکھیے،

ایک بالشت سے أو کی نہ ہول گی '۔

امام احد رضا قادری سے مزارات اولیائے کرام کے طواف کی بابت سوال ہوا،تو أنهول نے لکھا: ' بلاشبه غیر کعبه منعظم که (بشمول روضهٔ رسول) کاطواف تعظیمی ناجائز ہے اور غیرخداکو (تعظیماً) سجدہ ہماری شریعت میں حرام ہے اور بوست قبر میں علماء کو اختلاف ہے اور مخاط ترین قول ممانعت کاہے، خصوصاً مزارات طبید اولیائے کرام کہ ہمارے علماء نے تصری فرمانی کہ م از کم چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا ہو، یہی ادب ہے، پھرتقبیل (چومنا) کیسے منتفة ربوسكتا ہے۔ بيره ہے جس كافتوى عوام كودياجا تا ہے اور تحقيق كامقام دوسراہے۔ امام احدرضا بي سوال مواكبعض وظائف مين آيات اورسورتول كومُعكوس ( ألث ) كرك يرصنا كيهام ؟،أنهول نے فرمايا: "حرام اور أشد حرام، كبيره اور سخت كبيره (گناه)، كفر كے قريب ہے، ريو در كنار سورتوں كى صرف ترتيب بدل كر پر صنا، إس كى نسبت عبدالله بن مسعود من في فرمات بين كياايها كرف والا ذر تالبين كمالله اس كالب كوأكث وے، جیرجائے کہ آیات کو بالکل معکوس (اکٹ) کر کے مہمل (بے معنیٰ) بنادینا''۔ آج کل جابل بیرومرشد ہے ہوئے ہیں وین کے کم سے بہرہ ہیں واپن جہالت کاجواز اس طرح کی باتیں بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ظریقت باطنی اور روحانی اسراروز موز کا نام ہے،علاء توصرف الفاظ اورظاہر کو جائے ہیں،أن کے دل نورسے خالی ہیں، کو یا طریقت اورشریعت کوایک دوسرے کی ضد قراردیتے ہیں،امام احدرضا قادری نے لکھا:

"شریعت اصل ہے اور طریقت اُس کی فرع بشریعت منبع (Sourse) ہے اور طریقت اس سے لکا ہوا دریا،طریقت کی جدائی شریعت سے تحال و دشوار ہے،شریعت ہی پر طریقت کا داردمد ارب بشریعت بی اصل کار اور محکت ومعیار ہے، شریعت بی وہ راہ ہے، جس سے دصول إلى الله ہے، اس كے سواآدى جوراه علے كا، الله تعالى كى راه سے دور

یڑے گا،طریقت اس راہ کا روش مکرا ہے،اس کا اس سے جداہونا محال ونامناسب

ے۔طریقت میں جو پچھ منکشف ہوتا ہے، شریعت مطہر ہ بی کے اتباع کاصدقہ ہے، س

حقیقت کوشر بعت ز دفر مائے ، وہ حقیقت ہیں ، بے دین اور زندقہ ہے'۔

امام احمدرضا قادری سے بوچھا گیا کہ ایک شخص شریعت کاعال نہیں ہے، آحکام شریعت كا تارك ہے، أس كامُوَ اخَذِه كياجائے توكہتاہے: '' أحكام شريعت تووصول الله كاذريعہ بيں اور مين تو واصل موچكامون، يعنى منزل حق ير يهنجاموامون، البذامين اب أحكام كامُكلّف (جواب ده، Accountable) تبين بول-أنبول نے امام الصوفيه حضرت عبدالوہاب شعرانی اور سید الطا كفه جنيد بغدادی رحمها الله تعالی كے حوالے سے بتاياكه: " ال اواصل ( پہنچاہوا) توضر در ہے، مگر جہنم میں "۔

مزيد لكصة بين: "صوفيائ كرام فرمات بين: صوفي بالمميخرة شيطان أست-وه جانتا بی تہیں شیطان اُسے اپنی باگ ڈور پرلگالیتا ہے، حدیث میں ارشاد ہوا: ''بغیر فقہ کے عابد بننے والا ایساہ، جیسے چکی میں گدھا'' کہ محنت شاقہ کرے اور حاصل چھاہیں'۔

لغت میں بدعت ہرنی چیز کو کہتے ہیں اوراصطلاح شرع میں '' دین میں الی چیز اختراع كرنا، جس كى اصل دين مين نه يائى جائے، بدعت ہے، يعنى ہروہ چيز جوكسى دلیل شری کے معارض (منصادم) ہو، بدعت شرعیہ ہے '۔

ا مام احدر ضاسے سوال ہوا کہ کمیا فلاح آخرت کے لیے تمریشد ضروری ہے ، اُنہوں نے جواب میں لکھا کہ بیضروری ہیں ہے، ایک مریشد عام ہوتا ہے، فلاح ظاہر ہو یا فلاح باطن، اس مُریشد سے چارہ ہیں، جواس سے جدا ہے، بلاشبہ کا فر ہے یا گمراہ اور اس کی عبادت تباہ وبرباد-اس كى مزيدتشرت كرت موسة فرمايا: عوام كارجنما: كلام عكماء، علاء كارجنما: كلام أثمَّه ،أثمَّه كارجنما: كلام رسول اوررسول الله كارجنما: كلام الله عُرِّ وَجل - تَشِخ ايصال اور مُریشد کامل کے لیے انہوں نے چار کڑی شرا نطبیان کی ہیں،جن پرلفظام معنی پورااتر ناہر ایک کا منصب بہیں ہے۔ اس کیے اُنہوں نے بیعت کامعنی ومفہوم، بیعت کی اقسام ثانہ یعنی بیعت برکت ببیعت ارادت اور بیعت منفعت اوران کی تفصیل اوراً حکام بیان کے ہیں، جن کی تفصیل کی یہاں گئجائش نہیں ہے۔

ماو صفر المنظفر کے آخری بدھ کے بارے میں لوگوں میں رائج رسومات کی بابت لکھتے ہیں: '' آخری جہار شنبہ کی کوئی اصل نہیں، نہاں دن صحت یا بی حضور سید عالم مائی ﷺ کا کوئی ثبوت ہے۔ بلکہ مرض اقدی جس میں وفات مبار کہ ہوئی، اس کی ابتدا اس دن سے بتائی جاتی ہوئی، اس کی ابتدا اس دن سے بتائی جاتی ہوئی ہے اور ایک حدیث مرفوع میں آیا کہ '' ابتدائی ابتکا نے سیدنا ایوب مالی سائی اس دن والے مدین مرفوع میں آیا کہ '' ابتدائی ابتکا نے سیدنا ایوب مالی سے درخال بور سائی ابتدائی ہے۔ بہر حال میسب بھی اور اسٹے میں ہیں'۔

پیرزادہ علامہ سیرمحمد فاروق القادری زیدمجدہ نے '' فاضلِ بریلوی اور اُمور بدعات' کے عنوان سے ایک گرانفذر کتاب تالیف مرتب کی ہے، علمی ودینی ذوق رکھنے والوں کواس کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔

24 دسمبر 2013ء



## حقيقت افخار

سابق چيف جسٽس آف يا كتان جسٽس (ر) افتخار محرچو بدري عدالتي فعّاليت كاايك طویل دورگزار کر دخصت ہوئے ، انہون نے جزل پرویزمشرف کے دور میں عزیمت کی راه کواختیار کیااور پاکستان کی تاریخ میں وکلا برادری، البکٹر دنک و پرنٹ میڈیا، بیشتر سیاسی جماعتیں اور سول سوسائٹی اسب ان کی حمایت میں اُٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ ایک بھر پور تحریک اور میریم کورٹ آف با کتان کے فیصلے کے نتیج میں بحال ہوئے ، پھر معطل ہوئے اور سیاسی واحتجاجی د باؤکے نتیجے میں حکومت وقت بادل نخواستدان کو بحال کرنے پر مجبور ہوئی۔ اس کے بعد انہوں نے انتہائی متحرک اور فعال دّور گزارا اور ریاست کے تمام اداروں پرعدالت عظمیٰ کی دھاک بھا دی۔جسٹس (ر) افخار محد چوہدری کو عالمی سطح پر بھی یذیرائی ملی اور اعزازات سے نواز اگیا، کیونکہ انہوں نے ایک آمرانہ دور میں استفامت کا مظاہرہ کیا، اینے جائز مؤتف پر ڈٹ گئے اور قدرت نے بحیثیت مجموعی غیرمتوقع طور پر حالات کوان کے لیے سازگار بنادیا۔ بہرحال وہ ایک بشر ہیں اور کوئی بھی بشرخطا سے معصوم تنبيل ہوتا اور نہ ہى مافوق الفطرت ہوتاہے، ہال! البتد بد ضرور ہے كہ الله تعالى بعض انسانوں کوبعض جہات سے غیرمعمولی صلاحیتوں سے نواز دیتا ہے، بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام حالات مين ايك عمل جاذب نظرتبين موتا اليكن مخصوص حالات مين وه غير معمولي ابميت اختیار کرلیتا ہے۔ بہت سے مسائل میں انہوں نے ازخودنوٹس لیا، ان کے بعض فیصلے نتیجہ خیز رے اور بعض کو انتظامیہ نے تاخیری حربوں سے بے اثر بنا دیا۔ یار لیمنٹ اور حکومت سے

ایک طرح کی محاذ آرائی کا تصور پیدا ہوا۔ الغرض بی حکومت اور عدلیہ کے درمیان ایک ہیجائی دورتھا، جوان کی ریٹائر منٹ تک جاری رہا۔ ان کی ریٹائر منٹ کے بعد بالعموم اُن کی تحسین کی گئی، انہیں عرب سے نواز اگیا، لیکن میڈیا کے پچھ طفوں اور پچھ عناصر نے اپنے دل کی ہوڑاس بھی نکالی، پچھ متاثرہ فریقوں نے اپنی نفسیاتی تسکین کے موقع سے بھر پور فائدہ الحقالا۔

انہوں نے مسندِ عدل پر بیٹے ہوئے جو خِعارا پے لیے پہند کیا ، بیان کا استحقاق تھا۔
انہیں ان کی عزیمت کی وجہ سے عزیت کی ۔ بعض مخافین ان کے ماضی کے جوالے بھی دیتے
رہے کہ انہوں نے بھی ماضی میں پی کی اوکا حلف اٹھا یا تھا ، توجس فعل کا ارتکاب کسی نے خود
کیا ہو، اس پر دوسرے کو ملامت کرنے اور دوسرے پی کی اوحلف یا فتہ ججوں کو عدلیہ سے
برخاست کرنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟۔ ہمارے نزدیک جب کسی نے اپنی ماضی کی غلطی
کی تلافی کردی ہے، تو اسے ماضی پر ملامت کرنا درست نہیں ہے، رسول الله صل الله علی الله

دوجس نے اپنے بھائی کوئسی ایسے گناہ پر عار دلائی، جس سے وہ تو بہ کرچکا ہو، تو ایساعار دلانے والاموت سے پہلے خوداس گناہ میں مبتلا ہوجائے گا''۔ (سنن تر مذی: 2505)

ایک اورطویل حدیث مبارک میں ہے۔ ابن شاسہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمرو بن عاص کی مرض وفات کے موقع پر ان کی عیادت کے لیے گئے، تو انہوں نے اپنا اسلام قبول کرنے کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا:

''جب الله تعالی نے میرے ول میں اسلام کی رغبت پیدا کی، میں رسول الله من الله من الله من الله من الله من الله علی و ملم! اپنا وایاں ہاتھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: بارسول الله صلی الله علیک و ملم! اپنا وایاں ہاتھ بر حالیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرلوں، رسول الله من الله الله من الله

كيا شرط ہے؟، ميں نے عرض كيا: مير ب سابقه گناه معاف ہوجا كيں گے؟، آپ سابقاليا نے فرمایا: کیا جمہیں معلوم ہیں کہ اسلام ماضی کے سارے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے اور جرت تمام بچھلے گناہوں کومٹادیت ہے اور جج (مبرور) پہلے کے تمام گناہوں کومٹادیتا ہے۔عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ: اُس وقت میری نظر میں رسول الله سائیٹنالیے ہم کا مُنات کی محبوب ترین اور تقطیم ترین شخصیت تھیں، مجھ پرآپ مان تالیج کی شوکت وجلالت کا عالم بینھا کہ میں آئکھ بھر كرآب كررخ انوركود يكيني مت بهي نبيس كريار ما تقاادرا كراس ونت ميزى موت واقع ہوجاتی تو مجھے یقین ہے کہ میں جنتی ہوتا۔۔۔آ کے طویل حدیث ہے'۔( صحیح مسلم: 221) اس سے معلوم ہوا کہ اگر ماضی کی غلطیوں کی تلافی کردی جائے ، تو پھران پر ملامت كرنے اور عار دلانے كاكوئى جواز باقى نہيں رہتا، البندأس كے بعد كے اعمال بركلام ہوسكتا ہے۔ یس ہاری رائے میں جسٹس (ر) افتار محد جوہدری نے سلطان جابر کے سامنے انکار کرکے اپنی ماضی کی علطی کی تلافی کردی تھی ، البتہ ان کے بعد کے افعال اور انداز سے ا تفاق اور اختلاف كيا جاسكتا ہے۔ حكومتی ذے داران كى كريش اور بے اعتداليون پرجو انہوں نے بروفت گرفت کی ،اس سے سوائے متأثرین کے ،شاید ہی کسی کوا ختلاف ہو۔ البنة جستس افتخار محمد چوہدری نے بہت سے سول دملٹری استیبلشمنٹ کے افسران اعلیٰ کے ساتھ قدرے اہانت آمیز روبیہ اختیار کیا، کاش کہ ایسا نہ ہوا ہوتا۔ عدالت عالیہ اور عدالت عظمی کوتو تحفظ حاصل ہوتا ہے، لیکن دوسرے کسی بھی اعلی منصب کے حامل مخص کو عدالت عاليه وعدالت عظلي كرُوبروكوني اسطرح كانتحفظ حاصل تبيس بوتا، يعني عدالت كي طرف سے سخت گیری ضرور ہونی جاہیے اور بعض او قات بین عدل کا ناگر پر تقاضا بھی ہوتا ہے، لیکن ہرایک کی عزت نفس اور منصب کے وقار کی باس داری کرنی جاہیے۔ بعض اوقات منصب انسان کے لیے عزت وافقار کا باعث ہوتا ہے، لیکن ایبا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عظیم المرتبت شخصیت منصب کے لیے باعث افتخار بن جاتی ہے اور یہی حقیقت و کمال افتخار بلكه دوام افخار ب- ميروه شخصيات بين كه منصب سے جدا ہوئے كے بعد بھى ان كى عزت و

وقار میں کی نہیں آتی ، بلکہ اضافہ ہوتا ہے اور لوگ انہیں ان کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور ایسے لوگ تاریخ میں امر ہوجاتے ہیں۔

اب مناسب وفت ہے کہ جسٹس (ر) افتخار محمد چوہدری بحیثیت چیف جسٹس آف یا کستان اینے کر دار کا جائزہ لیں اور پھرا ہے تجربات اور مُثیبت ومنفی پہلوؤں ہے خود قوم کو آگاه كري، خوداحتمالي الله تعالى كى بهت بركى نعمت ہے، الله تعالى كا ارشاد ہے: " بلكه انسان اینے (نیک وبد) پرخودشاہدہے،خواہ وہ کتنے ہی عذرتر اسٹے'۔(القیامہ:15-14) اب موجودہ چیف جسٹس آف یا کستان جناب تصدق حسین جیلانی کا دور ہے، انہوں نے شروع ہی میں کہددیا تھا کہ ازخودنوٹس پرتحدید ہوئی جاہیے۔ بظاہران کے مزاح میں تھہراؤے، اعتدال ہے اور میان کے منصب کے وقار کا تقاضا بھی ہے۔ بہتر ہے کہ وہ عدالتی فعّالیت کوقائم رکھتے ہوئے توازن قائم کریں اور قدرت نے انہیں جوموقع عطا کیا ہے،اسے ما تحت عدليد كى اصلاح اوراس نعال بنان يرصرف كريس، عام آدى كازياده واسطه ما تحت عدلیہ سے پڑتا ہے اورزیادہ خرابیاں اور کرپشن کی داستانیں بھی اس کی طرف منسوب ہیں۔ انتظامیہ پرجھی لازم ہے کہ عدلیہ کا احرّ ام کرے اور اُس کے احکام کو نفظاً معنی نافذ كرے، ہرايك كوجسٹس افتخار محمد جوہدرى بننے يرمجبور شكرے۔اى طرح اعلى عدليہ كے قابل احترام جوں کے تقرر کے بارے میں آنگشت زنی ہوتی رہی ہے، بہتر ہے کہاسے زیادہ شقاف بنایا جائے۔اعلی عدالتی مناصب کو بارلیمنٹ کے ہاتھوں کھلونا بننا بھی مناسب منیں ہے اور ماضی میں یار لیمنٹ کی اجتماعی دائش نے بھی بھھزیادہ شفافیت اور اعلی معیار کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کی تمایاں مثال مگراں سیٹ ای، الیکن کمیش آف یا کستان اور چیز مین نیب کاتفررے وال بی میں وزارت داخلہ نے انہائی عجلت میں بو کھلا ہے کے عالم میں بعض معزدلیال کیں جنہیں عدالت نے فوری طور پر بحال کردیا۔ کیا ایسامکن نہیں تفاكمرومزرولز كمطابق طريقة كاركواختياركياجا تااوربيرسواني ندبوتي

30وكمبر 2013ء

### کس قیامت کے بیناہے

مجھے میہ جان کرخوش گوار جیرت ہوئی کہ روز نامہ'' دنیا'' کے قار نین کی بڑی تعداد علم وشغورسے آراستہ ہے اور اسے ویب سائٹ پروزٹ کرنے والوں کی بھی ملک کے اندر اور بیرون ملک کثیر تعداد ہے۔ نہ صرف بید کہ ہمارے قارئین کرام کالموں کامطالعہ کرتے ہیں بلکدای میل کے ذریعے ان پر شبت یا منفی رائے بھی دیتے ہیں۔ 'امام احدرضا قادری اوررة بدعات ومنكرات كعنوان يركالم كے بارے ميں تقريباسب آراء مثبت حين اس ک تحسین کی گئی اوراسے وفت کی ضرورت قرار دیا گیا، مگرایک کرم فرمااین صدیق قاضی نے منفى ردّ عمل سے نوازا، وہ لکھتے ہیں:

'''اکر جو پچھاکا کم میں لکھا گیا ہے، سے ہے تو پھر ملک بھر میں موجودہ دریاروں پر جونٹر کیہ رسوم برسے تزک واحتشام سے منائی جاتی ہیں ، اُن کا کیا جواز ہے ، کیا پیکلا تضاو ہیں ہے؟ ، كيول ساده لو ح لوگول كوا تويناتے ہوئے۔

الملی بات توبیہ ہے کہ کی فعل کوشر کیہ قرار دینا بہت بڑی جسارت ہے اور مطلقاً شرعی صدور وقيود كي بغيرايبافتوى صادركرنابهت برى جمارت باورايي برجمارت سيهم الله تعالی کی پناہ چاہتے ہیں، آپ چھوٹے ہی کسی کومشرک قرار وے دیں، اس سے برا الزام ادر إحبام كميا بوسكتاب إرسول الله من عليكم في أليان

" تنين چيزين اصل ايمان سے بين: جولا الله الا الله کے (ليخي توحيد ورسالت كا قرار كرك)،أب سے (اپن زبان كو) روك لواور كى گناه كى بناء پراس كى تكفير نه كرواوركسى

(ممنوع) عمل كى بناء يراس اسملام سے خارج ندكرو "\_(ابوداؤد:2524)

ہم نے امام احمد رضا قادری دائشیا کا فتو کی شرعی حدود و قیود کے ساتھ فقل کیا ہے کہ کوئی شخص کسی قبریا غیر الله کوعبادت کی نیت سے سجدہ کرتا ہے، تو بیشرک و کفر ہے ادر اگر وہ اپنی دانست میں تعظیم سمجھ کر کر رہا ہے تو حرام ہے۔

دوسری بات یہ کہ جب علانہ طور پر منکرات وبدعات سے براءت کردی گئ اور بیا یک اور بیا یک اور بیا یک اور بیا یک اور بیا ایک سے زائد بار این جو بی اخیار میں جو بی بی ایک سے زائد بار بیان کر چکا ہوں اور حضرت واتا گئے بخش والٹیا یہ ہے حرس کی ایک نشست میں ، میں نے یہی بیان کر چکا ہوں اور حضرت واتا گئے بیکا فی ہے ،ہم نے اپنا شری فریضہ اوا کر دیا ۔علما کی بیجھ بیان کیا ، تو اِتمام جحت کے لیے بیکا فی ہے ،ہم نے اپنا شری فریضہ اوا کر دیا ۔علما کی فرین اور قلم سے کلمہ حق بیان کرنا ہے ۔جو انداز تکلم آپ نے میرے کالم پر اختیار کیا ہے ،اس طرح تو آپ تمام علمائے حق پر طعن کر دہے ہیں کہ آپ لوگ تبلیغ دین کے حوالے سے جو بچھ بول دہ ہیں یا لکھ دہے ہیں ، یہ آپ سادہ لوح لوگوں کو اُلو بنار ہے ہیں ،معاشر سے ہیں تو اس کے برعس ہور ہا ہے ۔منکر ات کو طاقت سے دو کنا اہل افتد ار کی فرات کو طاقت سے دو کنا اہل افتد ار کی فرات کو طاقت سے دو کنا اہل افتد ار کی فرات کو طاقت سے دو کنا اہل افتد ار کی فرات کی مطابق باز پرس ہوگی۔

امام احدرضا قادری محد شو بر بلی دانشد کے فادی کی روشی میں مزارات کے حوالے سے مسائل واضح طور پر بیان کردیے گئے ہیں اور دہ یہ ہیں: مزار کے آگے سجدہ عبادت شرک ہا ور سجدہ تعظیمی جرام ہے، قبر کے سامنے حدِّ رکوع تک جھکنامنع ہے اور شرگ احتیاط اس میں ہے کہ عوام کو مزار کو بوسد ہے ہے منع کیا جائے ، کعبۃ اللہ کے سواتعظیم کی نیت سے کسی بھی مزارحتی کدروضۂ رسول کا طواف بھی منع ہے، دوضۂ رسول کی جالیوں کو چومنا خلاف ادب ہے، براہ راست یعنی کسی حائل کے بغیر قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر خلاف ادب ہے، براہ راست یعنی کسی حائل کے بغیر قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر کے او پر بلا وجدا گربتی ، لوبان یا چرائی جلانامنع ہے، قبر ستان میں لوگوں کی سہولت کے لیے دوشنی کا خرارات پر جانا منع روشنی کا خرارات پر جانا منع

ہے،خواتین کا پیرسے پر دہ واجب ہے، سوائے اس کے کہ اُن کے درمیان مُحرم کا کوئی رشتہ ہو، مزارات پر مردوزن کامخلوط اجتماع ممنوع ہے، مزارات پر دھال، رتص اورخلاف شرع حرکات ممنوع ہیں، رسول الله مان تا الله مان تا اور بزرگان دین کی صحیح تعظیم ان کی اطاعت میں ہے، ایسال ثواب جائز بلکہ مشخص ہے، مزارات مقدسہ اور قبرستان جانا بہندیدہ بات ہے، ایسال ثواب جائز بلکہ مشخص ہے، مزارات مقدسہ اور قبرستان جانا بہندیدہ بات ہے، اموات کے ایسال ثواب کا کھانا امراء نہ کھائیں صرف فقراء کو کھلایا جائے۔

مزارات تومحکہ اوقاف کے کنٹرول میں ہیں اور جوائن کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ سجادہ نشین حضرات کے تصرف میں ہیں اور وہی اس کے لیے جوابدہ ہیں۔ محکہ اوقاف اورا کنٹر سجادہ نشین حضرات کوصرف اپنے معاشی مفادات سے غرض ہے، جن اکابر کے نام پروہ دادیش دے رہے ہیں، ان کے مشن سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، سوائے معدود چند کے وہ شریعت کی پابند یوں سے سے بھی آ ڈاد ہو بھے ہیں۔ جا گیرداری اوروڈ یرہ شاہی کی طرز پرطریقت کے نام پرایک مفاداتی گروہ وجود میں آ چکا ہے۔ بقولی علامہ اقبال:

میراث بین آئی انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تشرف بین عقابوں کے نشین میں عقابوں کے نشین ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی سے مروشن کا دیا بھی سے روشن سے ہے روشن

تصوف تونز کیئر باطن، عرفان اور احسان کا نام ہے، اس کے لیے کڑا معیار چاہیے۔ علم اور تقویٰ کسی کی میراث یا جا گیر ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ کاواضح ارشاد ہے:

' بے شک الله تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے عزت والا وہ ہے، جو تقوی میں سے سب سے عزت والا وہ ہے، جو تقوی میں سب سے بالاتر ہو''۔ (الجرات: 13)

تقوی اخلاص نیت بقول و فعل کی راسی اور صفائے قلب اور رو طانی چلا سے حاصل ہوتا سے مصل کی بن سے مصل کی بن سے مصل کی بن سے مصل کی بن سے مصل کی بنا ان کی صلبی اولا دہونا اُنٹروی نجات کا سبب نہیں بن



سکتا۔ قرآن مجید میں ہے:

"اورنوح نے اپنے رب کو پکار ااور کہا: اے میر سے رب! ب شک میر ابیٹا میر سے اہل سے ہاور یقینا تیراوعدہ سی ہے اور توسب سے بڑا حاکم ہے، (الله نے) فرمایا: اے نوح! وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، بے شک اس کے کرتوت اجھے نہیں ہیں'۔ (جود: 45-45) مقام غور ہے کہ جب نی کا بیٹا اُن کے شِعار کو ترک کردے، ان کی تعلیمات کے برطس طرز مل اپنا کے ، تو تحض نبی رشتے کی بناء پروہ نجات نبیں پاسکا، تو کس الی کا فرزند الله برطس طرز مل اپنا کے ، تو تحض نبی رشتے کی بناء پروہ نجات نبیں پاسکا، تو کس الله تعالی کی پر مہربان ہوجائے اور اسے تو بر کی تو فیق عطافر مائے۔ ایک طویل صدیت پاک بیس ہے: مہربان ہوجائے اور اسے تو بر کی تو فیق عطافر مائے۔ ایک طویل صدیت پاک بیس ہے: درجہ بیانے میں ) اس کی رفار کو تیز نبیس کرسکتا''۔ (تر ذی کا 2945)

اس کے برنکس اصحاب کہف سے وابستگی کی بنا پر الله تعالیٰ نے قر آن مجید میں ان کے کے کا ذکر تقریباً نو مرتبہ فرمایا، حالانکہ کتا ایسا جانور ہے کہ اگر وہ برتن میں منہ ڈال لے تو اسے کم از کم تین بار دھونے کا تکم ہے، حفاظت یا شکار کی ضرورت کے بغیر اُس کا پالنامنع ہے، بقول شاعر:

پر نوح با بدال بنشست، فاندانِ نبوتش گم شد

سگ اصحاب کہف روزے، چند ہے نیکال گرفت، مردم شد

یعنی اصحاب کہف کا کما مردانِ با کمال کے ساتھ چنددن بیٹا، تو وہ بھی نیک نام ہوگیا
اوراس کے برعکس نوح علیشا کے بیٹے نے بُرول کی صحبت اختیار کی تو خاندانِ نبوت کے شرف سے محروم ہوگیا کیونکہ ال 'اور' اہل' کے ایک معنی ہیں کہ: کسی کے خاندان کا فردہونا
یا اُس کی صلی اولا دسے ہونا اوردوسرے معنی ہیں: کسی کاسچا بیروکار ہونا، یہاں جو پسر نوح
یا اُس کی صلی اولا دسے ہونا اوردوسرے معنی ہیں: کسی کاسچا بیروکار ہونا، یہاں جو پسر نوح
سے نوح علی اللہ ہونے کی نفی فرمائی ، اُس سے دوسرے معنی مراد ہیں۔

بزرگانِ دین اور اولیائے کرام کے مزارات ،جواُن کے سیح روحانی جانشینوں کی نگرانی میں ہیں، وہال روحانی تربیت کا بھی انتظام ہے اور شریعت کے ساتھ پختہ والبشکی کی تعلیم بھی وی جاتی ہے اور مزارات کے متصل دین ادارے بھی قائم ہیں بعض مقامات پر خدمت خلق کے ادارے بھی ہیں۔ لیکن میرسب کھو وہال ہے، جہال سجادہ تشین یا اُن بزرگول کے اَ خلاف (Successors) المِلِ علم بين المِلِ فكر ونظر بين المِل در دبين البين شريعت كا مجى ياس ہے،أمت كامجى درد ہے اور انسان دوئى بھى أن كاشعار ہے۔ 2013ء عبر 2013ء



### جنورك 1405ء

### Marfat.com Marfat.com

### يا كستان كاانتخابي نظام اور چند گزار شات (پہلی قبط)

بظاہر دیکھاجائے تو یا کستان کا انتخابی نظام انڈیا کے مقالبے میں کافی شفاف ہے، لینی اس کاطریقهٔ کار کھی کتاب کی طرح ہے۔ پولنگ اسٹیشن پر پریذائیڈنگ افسر بیلٹ باس کو تمام بولنگ ایجنٹوں کے سامنے کھول کر اندر سے خالی ڈیدد کھاتا ہے اور پھراسے سب کی موجودگی بین سیل (Seal) کر کے اس پرائے دستخط شیت کرتا ہے اور اس سارے مل کے شفاف ہونے کی بولنگ استیش میں موجود تمام بولنگ ایجنٹوں سے تصدیقی دستخط لیتا ہے۔ پھر یوننگ کالمل شروع ہوتا ہے، یولنگ افسر ووٹر کا شاختی کارڈ چیک کرے اُس کا نام بکارتا ہے اور وہ خود اور بولنگ اسٹیش کے اندرموجود مختلف انتخابی امیدواروں کے بولنگ ایجنٹ ا ہے یاس ووٹر لسٹ پر Tick کا نشان لگاتے ہیں۔اگر کوئی بولنگ ایجنٹ ووٹر کو جیلنج کرنا چاہے کہ بیدہ محص میں ہے، جس کانام بکارا گیا ہے، لین بین جعلی ووٹر ہے، تو وہ اسے مقررہ طریقهٔ کار کے مطابق چینی کرسکتاہے، چینی کیے ہوئے دوٹ الگ لفانے میں سیل کیے جات بین میرسارا ممل کھلی فضامیں ہولنگ اسٹیش پرموجود تمام بولنگ ایجنٹوں کے سامنے موتا ہے۔ صرف ووٹر دوٹ کی پر جی پرمہر پردے کے پیچے لگا تاہے، مگرووٹ کی پر جی الملت بكس ميل سنب ك مناسمة والتاسيء كيونكه از اول تا آخر وفت بيك باكس یر بذا تید نگ افسر کے سامنے میزیر دکھا ہوتا ہے۔ یولنگ کامقررہ ونت ختم ہونے پر پریذائیڈنگ افسرتمام بولنگ ایجنٹوں کی موجودگی

میں بیلٹ مکس کھولتا ہے اور گنتی شروع کر دیتا ہے، ووٹ کی مہر لگی ہوئی پر چی بھی سب کو دکھا تا ہے۔ پولنگ ایجنٹ کا بین ہے کہ وہ پر بذائیڈنگ افسر سے نتائج کی مصدقہ کا بی کے۔ لکھے ہوئے اور برتے جانے والے اس طریقۂ کارمیں بظاہر کوئی خرابی ہیں ہے اور بیہ شفاف(Transparent)مل ہے۔

لیکن تقریباً ہرا نتخاب کے بعددھاندلی یا انتخاب چرائے جانے کا الزام لگایا جاتا ہے، جو بالعموم ہارنے والی جماعت یا جماعتیں لگاتی ہیں اور ریٹرننگ افسر مورد الزام قرار یا تاہے۔لیکن کیااینے ایجنٹول کے ذریعے ہر پولنگ اسٹیشن کے پریذا ئیڈنگ افسز ہے حاصل کی ہوئی نتائج کی مُصدَّ قد نقول حاصل کرے اسے چیکنی نہیں کیا جاسکتا۔ گربیصرف اُس صورت میں ہوسکتا ہے کہ ہرامیدوار کے پاس بولنگ ایجنٹوں کی دومکمل میمیں ہوں، ضرورت کے موقع پر ایک ٹیم یا ایک ایجنٹ دوسرے کونماز پڑھنے ، طبعی حاجات یا کھانے وغیرہ کے لیے فارغ (Relieve) کر سکے۔ پھرید پولنگ ایجنٹ وہ ہوں جو مقامی ووٹر کو جانے ہوں، یعنی ای حلقے سے تعلق رکھتے ہوں اور ای طرح خواتین پولنگ اسٹیش پر خواتین بولنگ ایجنٹ بھی مقامی حلقے کی رہائتی ہوں ، جومقامی باشندوں کو جانتی ہوں۔مزید بيركه أن مين اتن جرات وبهت موكه غلط كوغلط كهه سكين اور جيانج كرسكين، غالباً چيانج ووٹ كى 

اب موتا سے کہ انتخابی امیدواروں اور جماعتوں کے پاس اتی بری تعداد میں تربیت یافته بولنگ ایجنٹ بیس موتے ، حالاتک پولنگ اسٹیشن پر موٹے والی دھاندلی پر نظر ر کھے اور اسے چیلنے کرنے کا وہی مؤثر ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ بہت سے امیر وارول کے بولنگ ایجنٹ بعض مقامات پر ہوئے ہی نہیں بین اور اگر ہوتے ہیں تو مقامی رہائش لوگ مبیل موستے وال صورت میں وصرف تماش مین یامیقر (Observer) کا کرداری إدا ر سکتے ہیں۔ پس اصل کمزوری بنیادی اکائی میں ہوتی ہے، پھر ناتجریہ کاری کاعضر سب سے اہم ہوتا ہے، پولنگ ایجنٹ کو اس سے غرض ہیں ہونی جانے کہ اس سٹیش سے باہراس

کاامیدوارجیت رہاہے یاہاررہاہے۔ بہت سے ناتجربہ کارپولنگ ایجنٹ جیت یاہارکائ کر جشن منانے یا سوگ منانے چل پڑتے ہیں اور اپنا مورچہ خالی جھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی تربیت یہ ونی چاہیے کہ ان کاہارجیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہیں توصرف اپنے اسٹیشن کی جوکس ہوکر نگرانی کرنی ہے اور پریڈ ائیڈنگ آفیسر سے مصد قد نتیجہ لے کرجانا ہے اور نتیج پر ایپ وست کرنے ہیں کہ پوری گنتی کا کام میرے سامنے شفاف طریقے سے انجام کو بہنچا اور یہی چیز پریڈ ائیڈنگ افسر کے بھی مفادیس ہے۔

بعض اوقات سیای جماعتیں کھیل ہاتھ سے نکلنا دیکھ کر پولنگ کے دوران ہی الیشن کے بائیکا نے کا علان کردیتی ہیں، اس کا آئیس کوئی فائدہ نہیں پہنچنا بلکہ ان کے فریقِ مخالف ہی کوفائدہ پہنچنا ہلکہ ان کے دوران ہی جائے ان کوفائدہ پہنچنا ہے کہ پورا پولنگ اسٹیش یک طرفہ طور پراُن کے کنٹرول میں چلا جا تا ہے، جعلی ووٹر کو چیک کرنے والا اور چیلنج کرنے والا کوئی نہیں رہتا، تو فریقِ مخالف کی وہ جیت جو چندسو یا چند ہزار کی برتری سے ہوتی، لاکھول کی حدود میں داخل ہوجاتی ہے۔ سسٹم میں موجود رہتے ہوئے وہ بہت سی ہے قاعد گیوں کو چیلنج کرسکتے ہیں، ریکارڈ پر لاسکتے ہیں، موجود رہتے ہوئے وہ بہت سی ہے قاعد گیوں کو چیلنج کرسکتے ہیں، ریکارڈ پر لاسکتے ہیں، ایسے میں ایکٹن کہیں کرسکتے ہیں، ریکارڈ پر لاسکتے ہیں، ایسے میں ایکٹن کی کوئی مرزئین کرسکتا۔

اس کے برتکس انڈیا جوآبادی کے لحاظ ہے ہم سے پانچ گنا بڑا ملک ہے، وہال عام انتخابات متعدد مراحل میں ہوتے ہیں، تمام مراحل میں پولنگ ختم ہونے پر مہر بند بیلٹ باکس الیکٹن کمیش یا ریٹرنگ افسر کی تحریل میں چلے جاتے ہیں، وہی ان کی نقل وحمل کا انتظام کرتے ہیں، گنتی بروقت اس لیے نہیں ہوتی کہ نتائج اسلام مرجلے پراٹر انداز نہوں اور کی سیاس پارٹی کونقصان نہ پہنچے آخری مرحلے کی تحمیل پر گئتی شروع ہوتی ہے اور نتائج المحالات شروع ہوتی ہوتا ہے گئے، وغیرہ لیے گئے، کا علان شروع ہوتی ہے اگر ہمارے ہاں ایسا ہوتو شور کی جائے کہ بیلٹ بکس چرالے گئے، بدل دیے گئے، جعلی ووثول سے محرے ہوئے اضافی بیلٹ بکس ملا دیے گئے، وغیرہ لیکن بدل دیے گئے، جعلی ووثول سے محرے ہوئے اضافی بیلٹ بکس ملا دیے گئے، وغیرہ لیکن جائر ایسا ہوتی ہوتا ہوتا کہ اس ایسا کہ جمال کے محرب ہوتا کہ اصل چیز نظام کا اعتبار اور سا کھ ہوتی ہے اور کہ مجین ہیں مفتود ہے۔

منصفانہ انتخابات کے لیے ریڑھ کی ہڑی سیاسی جماعتوں کامنظم ہونا ہے اور کیل سطح تک ان کا تنظیمی نیٹ ورک ہے، جو ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے۔ انتخابات دوعناصر سے جيتے جاتے ہیں، ایک بارٹی کی عوامی مقبولیت اور دوسراا نتخابی نظام کے ممل طریقه کارکوجاننا اوراس کے لیے بولنگ کے عملے اور سیای جماعتوں کے بولنگ ایجنٹوں کی تربیت از حد ضروری ہے اور ہمارے ہال میدوسراعضر مفقود ہے۔

پھر ہمارے ہاں عدالتی فعالیت کے گزشتہ دور میں سیہ باور کرلیا کہ ہرتو می وہلی مرض کی دوا اور درد کا در مال اعلیٰ عدالتوں کے حاضر باریٹائرڈ جج صاحبان ہیں۔ پس سارا تگرال سيث اب اوراليش كميش آف يا كستان إن معزّ زنج صاحبان كے حوالے كرديا كيا، جوايك مذاق بن كرره كيا-صرف پنجاب كے تكران چيف منسٹر جم سيتھى عدليدسے باہر كے نتھ اور وہیں تھوڑی بہت حرکت اور فعالیت نظر آئی، بیوروکر لی کے بڑے بیانے پر تبادلے ہوئے، وغیرہ۔ باتی سب جگہ کے حصے میں لطا نف اور شکایات ہی آئیں۔

يس معلوم ہوا كەمنصفانداور شفاف انتخابات ايك خالص انتظامى مسكله ہے اور اس کے لیے ایک پراعماد پرغزم ہوانااور قابل منتظم کی ضرورت ہے، جو بروفت متاثرہ مقام پر پہنچ سکے، برونت نصلے کر کے احکامات دے سکے اور اُن پر مل درآ مد پر کڑی نظر رکھ سکے۔ اُس کی دیانت دامانت شک و شیخ سے بالاتر ہواوراس کا اعتبار اور ساکھ بھی ہو۔ ہندوستان میں ایک ججنہیں بلکہ غیرجانبدار اور سخت گیرنتظم چیف الیکٹن کمشنر نے وہاں کے تو می انتخابات کی ساکھ قائم کی اوروہ بچاطور پراس پر فخر کرتے ہیں کدانڈیا دنیا کی سب سے بڑی اورمثالی جمهوريت ہے۔ چيف اليكش كمشركووسي انظامي إور مالي اخراجات بھي دركار موت بي اور اس کے پاس انتخابی نظام پر مامور عملے کے خلاف تجزیری اور تادی کارروائی کے اختیارات 

گزشتدا تخابات میں جسٹس (ر) فخرالدین تی ابراہیم کوسب سے معتبر اور غیرجانبدار گردان كراتفاق رائے سے چیف الیکن كمشنرمقرركيا گيا تھا اور ابتدا مين اُن كى سابقه شهرت

کے حوالے سے اُن پر کسی نے انگل نہیں اٹھائی اور نہ ہی کسی قسم کے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ مگرآج حال بیرے کہ وہ مستعفی ہونے کے بعد منظرے غائب ہیں اور اپنی سابق نیک نامی ہے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔

توث: مندوستان میں 2014ء کے عام انتخابات ایک ماہ سے زیادہ عرصے پر محیط رہے اور 9 مراحل میں مکمل ہوئے۔ووٹرز کی کل تعداد بچای کروڑ سے متجاوز بتائی گئی ہے۔ 6 جۇرى 2014ء



# پاکستان کاانتخابی نظام اور چندگر ارشات (آخری قیط)

ہم من حیث القوم بھی اخلاقی پستی کاشکار ہیں۔اسلام کا تھم میہ ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں خسن ظن رکھیں تا وقتیکہ قرائن وشواہدے اس کے برعکس ثابت شہوء ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ''اے اہلِ ایمان بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ( کا سبب) ہوتے ہیں'۔(الجرات:12)۔اوررسول الله مان تظایم کا ارشادِ گرامی ہے:''برگمانی سے بچو، کیونکہ بد گمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے'۔ ( سیح :5143)

سوبدستی سے ہمارے ہاں ہرایک دوسرے کی نظر میں نا قابل اعتماد اور بددیا نت ہے اور اس عموی برگمانی کے عِلل واسباب بھی ہمارے اندر موجود ہیں الیکن ہمیں اس اخلاقی زوال سے نکلنے کی تدبیر بھی کرتی ہوگی اور کسی حد تک ایک دوسرے پراعتاد بھی کرنا ہوگا ،ہم "دوده کا جلاح عاجیم کھونک کر بیتا ہے" کامصداق بن چکے ہیں۔

جناب عمران خان نے قومی انتخابات پرعدم اعتماد کا اظہار کیا ہے،کیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کے سلسل کوقائم رکھنے کی خاطراتنا بی متاتج قبول کر لیے الله، ان كى بدبات قابل تحسين ہے، مرساتھ بى بىلى كہا كہم نے دھاندلى كوتبول نہيں كيا۔ بظاہرُ استخابی سائع قبول كرف في سيم عنى مير موستے ہيں كدأس كو توبيوں اور خاميوں سميت قبول كرليا ہے۔ نادرا كى چيكنگ كامعامله بھى اب مشتبہ قراريايا ہے، تو پھركيا يہ بہتر نہيں ہے كہ ہم آ کے کا سوچیں۔ بہتر میہ ہوگا کہ یارلیمنٹ میں قابل ذکر جماعتوں کے یارلیمانی لیڈرزسر

جوڑ کر بیٹے سی اور اس مسلے کاحل نکالیں۔ اٹھار ہویں ترمیم میں پارلیمنٹ کی اجھائی دائش نے الیش کیشن کی تھکیل کا جوحل نکالا، وہ ناکام ثابت ہوا اور ڈیڈلاک کا سبب بنا، اس حوالے سے جو پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی، وہ بھی اتفاق رائے تک نہ پہنے گئی۔ بیام بھی ذہن میں رہے کہ عام طور پر ایسا اتفاق رائے کسی کمزور شخصیت ہی پر ہوتا ہے، جو کس کو ناراض کرنے کی متحمل نہ ہوسکے۔

اعلیٰ عدلیہ کے جون کے تقرر کے طریقہ کار پر بھی پارلیمانی کمیٹی مطمئن نہیں ہے، اس لیے کہ آئیں وقانون کی تبییروتشری اوراس کی تطبیق کا منصب عدالت عظلیٰ کے پاس ہے، البندا بالا خرعدالت عظلیٰ کا فیصلہ ہی حرف آخر ثابت ہوا اور پارلیمانی کمیٹی یا پارلیمنٹ کے ارکان نے اسے اپنی بے تو قیری پر محمول کیا، یا دبلفظوں میں پارلیمنٹ کاحق خصب کرنے کے مرادف قرار دیا اور مید کہ پارلیمانی کمیٹی اور صدر کا کام محض ربراسٹمپ رہ جاتا ہے۔ سواس امر کا جائز ، لینا چاہے کہ و نیا کے دیگر ممالک میں کیا طریقہ کا روائے ہوا ور مید کہ آیا ہم میں اتنی جمہوری بلوغت آگئ ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفاد یا جماعتی مفاد کے حصار سے نکل کر ایک و لیس ایک و اس سے نکار کر ایک و سرے پر تنقید تو آسان ہے، مگر ملک و اللہ و اس کے دیر یا مفاد کو ترجیح دے سکتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تنقید تو آسان ہے، مگر سکے و الحد سکتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تنقید تو آسان ہے، مگر سکتے کے بعد سکتے کا جد سکتے کی اور سکتے کی دوسرے پر تنقید تو آسان ہے، مگر سکتے کے بعد سکتے کا کان دشوار ہے اور سکتے ہیں۔ ایک دوسرے پر تنقید تو آسان ہے، مگر سکتے کے بعد سکتے کا کان دوسرے کی قیادت کا اصل امتحان ای

عمران خان نے بلدیاتی یعنی مقامی انتخابات میں صوبہ خیبر پختون خوامیں بائیومیٹرک
سسٹم کے تجربہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اگر میتجربہ کا میاب ہوجا تا ہے تو اسے آئندہ پورے
ملک میں روبہ کل لا یاجاسکتا ہے۔ میصی سوال پیدا ہوتا ہے کہ دُور دراز کے وہ مقامات
جہاں بکی نہیں ہے یا لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اچا تک بجلی جلی جاتی ہے، وہاں یہ سٹم کام
کرے گا، اس کے لیے ضروری شیکنیک وشنری کی فراہی اورانتخابی عملے کی تربیت کا انظام
صوبائی حکومت کی ذیے داری ہوگی یا الیکٹن کمیشن کی ، اس کے لیے اُس شین میں اُس طقے
کے دوٹروں کا ڈیٹا کون Feed کرے گا، آیا الیکٹن کمیشن یا نادراکے پاس است مختصرونت

میں برمہارت دستیاب ہے؟ ، جب کہ مارے مال حال میرے کہ الیکن کمیش نے کہا ہے کہ جنوری کی مجوزہ تاریخ پر انتخابات کے انعقاد کے لیے مطلوبہ تعداد میں بیلٹ پیرز کی طباعت ناممكن ہے اور ترسیل كامر حلہ تو بعد میں آئے گا۔

ایک اہم مسلمہ مارے ہال آئے روز کے احتجاج اور دھر توں کی سیاست ہے،جس کے ستیج میں معاشی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اور لوگوں کے روز مرہ کے معمولات میں خلل واقع ہوتا ہے، میں اور کاروباری ادارے بند ہوجاتے ہیں۔ بعض جماعتوں کے پاس امتخابی طافت تونہیں ہوتی الیکن احتجاجی سیاست کی استعداد زیادہ ہوتی ہے، اُن کے کارکن متحرک اورنظریاتی ہیں اور مخضر نوٹس پر بھی جمع ہوجائے ہیں اور آئ کل تو ہمارے النیکٹرونک میڈیا کو ہرونت ہلا گلا جاہیے، اس پر بحث شروع ہوجاتی ہے کہ تعداد کتن تھی، دعوے، جیلنے اور تر دید کا ایک سلسله شروع موجا تا ہے۔ لیکن مسئلہ نیہ ہے کہ آپ ملک بھرسے یا وُور دراڑ علاقوں سے وسائل کے بل پرایک برا جلسہ تو کرسکتے ہیں یا ایک بڑی ریلی تو تکال سکتے ہیں،خواہ تعداد ہزاروں میں ہو یالا کھوں میں کیکن اس کے بل پر آپ الیکش نہیں جیت سکتے۔ ہار نے ہاں پارلیمانی نظام ہے، انتخابات کی سطے سے لے کرصوبائی اور قوی اسمبلیوں تک صلقہ جاتی بنیاد پر ہوتے ہیں، لہذا الیش جیتنے کے لیے آپ کے پاس متعلقہ حلقتر انتخاب میں الیکش کے دن کل ڈالے گئے ووٹول کی اکثریت چاہیے، ورندا کیلے جماعة الدعوہ کے حافظ سعید بھی ایک بڑی ریلی نکال سکتے ہیں۔ سندھ میں الیکش سے پہلے قوم پرستوں اور ابھن دیگر جماعتوں کے اتحاد کی بڑی بڑی ریلیاں تکلیں اور بعض مقامات پر جلے بھی ہوئے، مگر انتخابات میں وہ ناکام رہے۔

اب آتے ہیں انتخابی دھائدی کی طرف، جس کا الزام مار نے ہاں تقریباً ہرانتخاب پر لكتار باب- ايك "اصطلاح قبل از انتخابات دها ندلي كي استعال موتي ب- اس كي مثال 2002ء کے انتخابات ہیں کہ جزل اختشام میر Probables اور Electables كو بنكاكر قائد ليك ك كيمي مين في المات اور الن ك في ترغيب وتربيب اور

Carrot & Stick كاصول ايناياء ليني دراوااور لاي بير برجور بهام كرجائے-بیلزیارٹی کے 20 کے قریب جیتے ہوئے ارکان کو بھی توڑا گیا، مگر میرظفر الله جمالی کو صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے وزیراعظم منتخب کرایا جاسکا، جب کہ نوجی حکومت قائم تھی۔ایک مثال جزل حمیدگل کے ذریعے پیپلزیارتی کے خلاف مختلف سیای جماعتوں کو یک جا کرکے اسلامی جمہوری انتحاد (ال) کا قیام تھا۔ ایک صورت ریہ وتی ہے کہ مکنہ قابلِ انتخاب لوگوں کو ہمارے حساس ادارے غیبی اشارے سے کسی خاص جماعت کے کیمی میں وظیل دیتے ہیں۔ جمہوری دور میں سی منظم اور ادارہ جاتی دھاندلی کے امکانات تو بظاہر کم ہیں ، خدشات وشبہات کی بات الگ ہے، لیکن مقامی سطح پر دھاندلی کے امکانات کو کلی طور پر خارج ازامكان قرار بيس ديا جاسكتا بعض اوقات سمى خاص علاقے ميس سمى اميدواريا جماعت کا اثر زیادہ ہوتا ہے بااس کی دہشت ہوتی ہے اور انتخابی عملہ مقامی سرکاری ملاز مین پر مشتمل ہوتا ہے اور وہ کسی فرد یا گروہ کے جبر کی مزاحمت جبیں کرسکتے اور کوئی خاص علاقہ یا پولنگ استیش ایک طرح سے ہائی جیک ہوجا تا ہے، اس کے لیے مجموعی طور پر پورے نظام کامؤٹر ہونااور قانون کی حکمرانی ضروری ہے، ای طرح مقامی عملے کا شخفظ بھی ضروری ہے، کیکن برسر زمین الی صورت حال موجود تبیں ہے۔ بہاں تو حال مدہے کہ گواہ سامنے آ کے جابریا دہشت گرد کےخلاف گوائی ہیں دے سکتا، جج فیصلہ ہیں کرسکتا، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عُمّال بھی سہے رہتے ہیں۔ای بناء پر شخفظ یا کستان آرڈی ننس جاری کیا كياب، مكريارليمنك مصمنظوري كي بعداً سكا قانون بن جانا وشوار ب ہارے ان مسائل کاحل ہد ہے کہ ایسے سابق تجربہ کاربیورکریٹس، آئینی وقانونی

ما ہرین اور اہلِ فکر دنظر پر مشتمل ایک غیر سرکاری فورم یا مجلس مفکرین (Think Tank) قائم موجو ہمارے ان الجھے موئے مسائل كوسلھانے كے ليے تھوس اور قابل عمل تجاويروي اور بارلیمنٹ اور قانون ساز اداروں کی رہنمائی کریں اور بارلیمنٹ بھی ان تنجاو بر کوسنجیدگی لے، کیونکہ منتخب اراکین کے باس عوام کی طرف سے نمائندگی کافن تو ہوتا ہے، لیکن چند

مستنتنیات کوچھوڑ کر میتن تمائندگی دانش یا قابلیت کی بنیاد پرتفویض بیس ہوتی ،اس کے اسباب اور ہوتے ہیں، جن کا آئے دن میڈیا میں تذکرہ ہوتار ہتاہے۔ شایداس طرح ہم من حیث القوم ایک دوسرے کے بارے میں برگمانی اورائے نظام پر بے اعتمادی کی فضا سے نکل سکیس ، الله کرے ایسا ہوجائے۔

7جۇرى2014ء



### ميلا دالني صالات النيام كي شرعي حيثيت (قيطاوّل)

" میلاد "کے معنی ہیں: "بیدائش کا وقت "اور "مولد" کے معنی ہیں: "بیدائش کی جگہ یا وقت ' ، دراصل میظرف کا صیغه ہے اور ظرف زمانی بھی ہوتا ہے اور مکانی بھی ، لینی کسی والقعے کے رونما ہونے کا زمانہ یا مقام، لینی زمانہ ولادت یا مقام ولادت۔ ميلا دالني سان الله المحمعتى بين: "دي كريم سان اليه اليهم كي ولادت باسعادت كاحوال بيان كرنا" ـ حديث ياك كامتندكتاب استن ترندى" ميں ہے: "باب ماجاء ن مِيلُا دِالنَّبِيِّ مِنْ عُلِيْدِمْ "، ' لينى ميلا داللِّي منْ عُلَيْدِمْ كابيان ' -اس باب ك تحت امام ابوعيسل تر مذی این سند کے ساتھ قبیں بن فتر مدسے روایت کرنے بیل کدانہوں نے کہا: میں اور رسول الله من الله من الله من عام الفيل من بيدا موسة اورحضرت عثان في أم بن أشيم س يوچها عربين آب برے بن يارسول الله مان ا رسول الله من الله من الله من محصب برا على البند ميرى ولادت أن عد يهل موكى \_رسول الله ما في الله عام الفيل من بيدا موسة " (سنن تريزي: 3619) ، اس حديث من رسول الله مَنْ عَلَيْكِ مِنْ مَانْ ولادت بيان كرف وميلادالني من الماليكي من الماليكي المان وياكيار الله تعالى كاارشاديد: ( حضرت يحلى عليته ك بارے ميں فرمايا: ) اور ان يرسلام موجس دن وہ بیدا ہوئے اور جس دن ان کی وقات ہوگی اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جالين كي الديم 15: (حفرت عيسى التلافر مات بن ) اور جم يرسلام موس دن

میں پیدا کیا گیا اور جس دن میری و فات ہوگی اور جس دن میں (دوبارہ) زندہ اٹھایا جاؤں گا''۔ (مریم:33)

ان دونوں آیات مہار کہ سے معلوم ہوا کہ انبیائے کرام کی ولادت کے دن اُن پر سلام بھیجناسنت الہیہ ہے اور خود سُنّتِ انبیاء بھی ہے۔ اور نیمسلّمہ اصول ہے کہ سابق انبیائے کرام کے حوالے سے جو امور قر آن مجید میں بطور فضیلت بیان فر مائے گئے ہیں اور اُن کی ممانعت نہیں فر مائی گئی ، وہ جماری شریعت میں بھی جائز ہیں۔

مسلمانوں کے میلا دالنبی من فالی کی بارگاہ منانے کا مقصداس کا تنات میں رسول الله من فالی کے والا دت کی تشریف آوری پر الله تعالی کی بارگاہ میں تشکر کا اظہار کرنا، رسول الله من فالی کے والا دت باسعادت کے احوال، آپ کے نسب پاک اور فضائل کا بیان کرنا ہے اور نیے خود رسول الله من فالی الله من فالی کے نسب پاک اور فضائل کا بیان کرتے ہیں: ''رسول الله من فالی کے سے منابت ہے : ابوقنا دہ انصاری والله من فالی کے بیان کرتے ہیں: ''رسول الله من فالی کے سوموار کے دوز سے کی بابت بوجھا گیا، آپ من فالی کی باری دن میری والادت ہوئی اور اس دن میری اس کی بابت بوجھا گیا، آپ من فالی باری وی نازل ہوئی'۔

. ( سيح مسلم: 2745)

اولا دِاساعیل میں سے کِمَانہ کو چن لیااور کنانہ کی اولا دسے قریش کو چن لیااور قریش میں سے بنوہاشم کو چن لیااور بنوہاشم میں سے مجھے چن لیا''۔ ( سیح مسلم:2276)

حضرت انس بن ما لک و و این کرتے ہیں کہ رسول الله مان فاتی ہے نظبہ دیے ہوئے اپنے والد ماجد حضرت عبدالله سے با کیسویں پشت پر حضرت عدنان تک ابنانسب بیان فرما یا اور فرما یا: جب بھی لوگوں کے دوگروہ ہوئے ، الله تعالی جھے ان میں سے بہتر گروہ میں رکھا، میں (جائز) ماں باپ سے بیدا کیا گیا ہوں، جھے زمانہ جاہلیت کی بدکاری سے کوئی چیز نہیں بینچی ۔ میں نکاح سے بیدا کیا گیا ہوں، بدکاری سے بیدا نہیں کیا گیا، حضرت کوئی چیز نہیں بینچی ۔ میں نکاح سے بیدا کیا گیا ہوں، بدکاری سے بیدا نہیں کیا گیا، حضرت آدم وجواسے لے کرنسب کی پاک دامنی کا بیسلسلہ میرے والدین تک قائم رہا، میں لطور شخصیت کتم سب سے بہتر ہوں اور بطور باپ کتم سب سے بہتر ہوں''۔

ر دلاكل النبوة ، جلد: 1، ص: 175-174)

آپ علی اور نبوت اور نسب کرده احادیث کا مفہوم بیہ ہے کہ آپ کا نور نبوت اور نسب حفرت آ دم وجوا علیات ہے لے کر حضرت عبدالله و آ منہ تک مسلسل پاک پشتوں ہے پاکیزه ارحام بین شقل ہوتا رہا اور آ پ کے تمام آباء اور آ بہات بین عہد اسلام کے طریقہ نکاح کے مطاباق رشتہ از دواج قائم ہوا، البندا آپ کا پوراسلسلہ نسب طیب وطاہر اور کا تئات بین سب سب الله الله دار دواج قائم ہوا، البندا آپ کا پوراسلسلہ نسب طیب وطاہر اور کا تئات بین سب سب الله تعالیٰ ہے۔ یہتی کی ' سب ک برک المحدیٰ دالرشاد فی سیدہ خید العباد' اور دیگر کتب سیرت بین بیا حادیث موجود ہیں۔ اس بین کوئی شک فی سیدہ خید العباد' اور دیگر کتب سیرت بین الله تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور اس کی نہیں کہ رسول الله مان فیلیا گئات میں الله تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں اور اس کی خیل یا بیان پر احسان فر ما یا کہ ان کے درمیان جہتا رہا ہے ، ارشاد ہوا: ' بیفنیا الله تعالیٰ نے اہلی ایمان پر احسان فر ما یا کہ ان کے درمیان انہی میں سے دسول عظم کو مبعوث فر ما یا بجوان پر آبات یا تیا آبی کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے (قلوب واذ ہان) کا تزکیر کے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اگر چرفی اس سے بہلے کھلی گراہی میں سے " (آل عمران : 164) ، اور الله تعالیٰ کا رہی میں سے " (آل عمران : 164) ، اور الله تعالیٰ کا رہی علی میں ہے " (آل عمران : 164) ، اور الله تعالیٰ کا رہی علیم ہے ۔

"ادراين رب كي نعمت كاخوب چرچا كرو" - (الفي :11) قرآن مجيد مين عيد كاذكر:

الله تعالی کا ارشاد ہے: "علی این مریم نے دعا کی: اے ہمارے رب! ہم پرآسان سے کھانے کا خوان نازل فرما، (تاکہ) وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہوجائے اور تیری طرف سے (قدرت کی ) نشانی ہوجائے اور ہمیں رزق عطافر مااور توسب سے بہتررزق عطافر مانے والا ہے '۔ (المائدہ:114)

اس آیٹ مبارک میں حضرت عیسی طابقان فید مخوان تعمت " کے مزول کے دن کو یوم عید قرار دیا اور قرآن مجید میں الله تعالی نے ان کی اس دعا کاذ کرفر مایا۔ پس معلوم ہوا کہ نزول نعمت باحصول نعمت کے موقع کوعید ہے تعبیر کرسکتے ہیں۔ چنانچے سعودی عرب میں ملک عبدالعزيزكى بادشابت كے قيام كے دن كو معيد الوطنى" كہا جاتا ہے اور سعودى عرب كے علاء سمیت کسی نے بھی اسے بدعت سے تعبیر نہیں کیا۔ بعض حضرات بدیجتے ہیں کہ وہ تو دنیاوی معاملہ ہے، جبکہ میلادالنبی سائٹ تالیج کو دین کا شعار سمجھ کر کیا جا تا ہے، اس لیے اس کی مخالفت كى جاتى ہے۔ ہم شروع ميں بيان كرآئے بيں كذرسول الله ما الله الله الله الله الله ما الله ما الله ما الله م اور بعثت کے دن کا تشکر روز ہ رکھ کرمنائے منصے اور رسول الله منافظ لیا کا تعل شعار دین ہی قرار يات كالكونك تعمت كالعلق بحى دين في الساح العاطرة حديث ياك مين في

" جب ني من تاليز مدينة تشريف لائے تو ديکھا كه يبود يوم عاشورا كاروز ه ركھتے ہيں، توآب سل المالية الله عنه الرحيمي على وجد يوجيمي عمايد في عرض كى إبية تيك دن ب، اس دن الله نے بن اسرائیل کو ان کے دشمنول سے نجات عطا فرمائی تھی ، تو مولی مالیتلا نے (اس کے شكران كي كيطورير) روزه ركها ( ني كريم سان اليه اليه في فرمايا: ميراموي سي تعلق تمهاري بنسبت زیاده به این آنید سنه خود محلی روزه رکفااور (صحابهٔ کرام کوهی) روزه ریکهنا کاهم ديا"\_( تي بخارى: 2004)

دوسرى احاديث مبارك مين ي كرسول الله من الله عن يبود كى مشابهت سے بحن

کے لیے صحابہ کرام کودی محرم کے ساتھ ایک دن پہلے (لینی نومحرم) یا ایک دن بعد (لینی نومحرم) کو ملاکر دودن کا نفلی روز ارکھنے کا تھم فر مایا ، اس سے بینشائے رسالت معلوم ہوا کہ اگرکوئی کام فی نفہ بٹر یعت کی نظر میں پہندیدہ ہے اور کسی جہت سے اس بیس مشابہت کا عضر پایا جاتا ہے ، تومحض مشابہت کی وجہ سے اس پہندیدہ کام کوترک نہیں کیا جائے گا بلکہ مشابہت موری سے بہنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ صُوری سے بہنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ صُوری سے بہنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ صُوری سے بہنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔ مشابہتِ صُوری سے بہنے کے لیے کوئی بہتر حکمتِ عملی اختیار کی جائے گا۔



#### ميلا دالني صالاتفاليهم كى شرعى حيثيت (آخری قسط)

سیخ الحدیث علامه غلام رسول سعیدی نے شرح سیح مسلم، جلد: 3، ص: 169 تا 190 میں میلا دالنی من النی الیہ کے موضوع پر تفصیلی گفتگو کی ہے۔ انہوں نے احناف کے مسلمہ اکابر ا بن عابدين شامي كي "تشكم الْمَوْلِد لِلابْن حَجر بحواله:جوابر البحار، جلد:3، ص:340" اورملًا على قارى كى "الْمَوْلِدُ الرَّدِى فِي الْمَوْلِدِ النَّبَوِى، ص:8-7" كے حوالے سے ثابت كيا كه بيا كابر أمنت بھى ميلا دالنى مان فاليا كے جواز كے قائل نے۔ برصغير كى مسلمدديني وعلى شخصيت شاه ولى الله محدّ تدويلوي "ألدُّ رُالشِّيدِين في مُبَشَّى اقِ النَّبِي الْأَمِين "بين لَكُصة بين:

"میلاد کا اہتمام میرے والدِ گرامی (شاہ عبدالرحیم) فرماتے ہے کہ میں یوم میلاد کے موقع پر کھانا بکوایا کرتا تھا۔ اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میسر نہ آسکی کہ کھانا بکواؤں، صرف بھنے ہوئے جنے موجود تھے، چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے۔خواب میں دیکھا کہ آنحضرت مان فالیہ تشریف فرماہیں، یمی جے آپ کے سامنے رکھ ہیں اورآب نہایت خوش اورمسرور دکھائی دے رہے ہیں '۔ (رسائلِ شاہ ولی الله د بلوی: 254)، يعنى ميلا دكاميا منهام رسول الله ما ينطاليا كي نظر مين محبوب تقار

تشيخ عبدالله بن محمد بن عبد الوماب بجدى "مختصرسيرة الرسول" مين لكصة بين: " تُوَ يبدا بولهب كى ما ندى تقى ، جب مي كريم ما تطاليم كى ولا دت ہو كى ، تو اس نے اپنے

آ قا کو بھتیج کی ولادت کی خوشخری سنائی ،اس خوشی میں ابولہب نے انگلی کے اشارے سے اسے آزاد کردیا ، بعد میں او کی بہت آ ہے مقاور بوچھا کہ تمہارے ساتھ کیاسلوک ہوا؟۔اس نے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا اور بوچھا کہ تمہارے ساتھ کیاسلوک ہوا؟۔اس نے بتایا: تم سے جدا ہونے کے بعد عذاب میں مبتلا ہوں ، مگر ہر پیر کے دن انگلی سے ٹھنڈک ملتی ہتایا: تم سے جدا ہونے کہ جب ابولہب جیسے دھمن رسول کا فرکو ولادت محمد بن عبدالله کی خوش منانے پر جہنم میں راحت مل سکتی ہے ، تو ایک مسلمان کو تحمد رسول الله می فیش الله می خوش منانے پر جہنم میں راحت مل سکتی ہے ، تو ایک مسلمان کو تحمد رسول الله می فیش الله می فیش خوش منانے پر جہنم میں راحت می ساتھ اس ملے گا؟ یہ عبارت کا خلاصہ ہے '۔امام محمد بن اساعیل مناری نے پر بے پایاں اجر کیوں نہیں ملے گا؟ یہ عبارت کا خلاصہ ہے '۔امام محمد بن اساعیل بخاری نے بی تو ایک مسلمان کی ہے بخاری: 1015)

باری است رسیدی نے علائے دیو بند کے شیخ طریقت حاجی امدادالله مہاجر کی کاریوں کیا:
علامہ سعیدی نے علائے دیو بند کے شیخ طریقت حاجی امدادالله مہاجر کی کاریوں کیا:
''اورمُشرّ ب فقیر کا رہے کے محفل مولید میں شریک ہوتا ہوں، بلکہ ذریعۂ برکات سمجھ کر ہرسال منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف ولذت یا تا ہوں'۔ (فیصلہ ہفت مسئلہ: 05)

وہ مزید لکھتے ہیں: ''ہمارے علیاء مولد شریف ہیں بہت تناز عدکرتے ہیں، تاہم علیا جوازی طرف بھی گئے ہیں، جب صورت جوازی موجود ہے، پھر کیوں ایسا تشد دکرتے ہیں اور ہمارے واسطے اِستَّابِ حربین کافی ہے، البتہ وقت قیام کے، اعتقاد تولّد کا نہ کرنا چاہیے، اگر اختالی تشریف آوری کیا جاوے، مُضا کقہ (حرجی) نہیں، کیونکہ عالم عَلَی مقید بہ زمان ومکان ہے، کیکن عالم آمر دونوں سے پاک ہے، لیس قدم رنجا فرمانا ذات بابر کات کا بعید نہیں' ۔ وہ مزید کھتے ہیں: ''مولد شریف تمام اہلی حربین کرتے ہیں، ای قدر ہمارے واسطے جت کافی ہور حضرت رسالت بناہ کا ذکر کیے نہ موم ہوسکتا ہے؟، البتہ جوزیا دتیاں لوگوں نے اختراع کی ہیں، نہ چاہئیں اور قیام کے بارے میں بھی نہیں کہتا، ہاں مجھ کوایک لوگوں نے اختراع کی ہیں، نہ چاہئیں اور قیام کے بارے میں بھی کہتا، ہاں مجھ کوایک کیفیت، قیام میں حاصل ہوتی ہے'۔ وہ مزید کھتے ہیں: ''داگر کسی علی میں عاصل موتی ہے'۔ وہ مزید کھتے ہیں: ''داگر کسی علی میں عاصل موتی ہو'۔ '۔ وہ مزید کھتے ہیں: ''داگر کسی علی میں عاصل عمل عی غیر مشروع عوارض کو دُور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اصل عمل سے موارش کو دُور کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اصل عمل سے انکار کردیا جاہے، نہ یہ کہ اس علی مولد شریف، انکار کردیا جاہورے انکار کرنا خیر کشیرے بازر کھنا ہے، جیسے قیام مولد شریف، انکار کردیا جاہو ہے، ایسے امور سے انکار کرنا خیر کشیرے بازر کھنا ہے، جیسے قیام مولد شریف،

اگر بوجه آنے نام آنحضرت کے کوئی تخص تعظیماً قیام کرے تواس میں کیا خرابی ہے؟،جب کوئی آتاہے تولوگ اس کی تعظیم کے واسطے کھڑے ہوجاتے ہیں، اگر سردار عالم وعالمیاں (رُوکی فداهٔ) کے اسم گرامی کی تعظیم کی گئ توکیا گناه ہوا '۔ (شائم امدادیہ: 47,50,68)

علائے دیوبند کے مسکمتہ پیشواعلامہ اشرف علی تھا نوی نے اس آخری جملے پر حاشے میں لكهام: "البتهاصراركرنا كهتاركين ك نفرت كرنازيادتى ب والمادالمتان:68) ال عبارت سے میں اتفاق ہے، کیونکہ کی مستحب یا بسندیدہ امرکورک کرنے پر ملامت كرنااست واجب قرارديناب اوربيدرست بين ب-ال حاش پرعلامه غلام رسول سعيدي نے بیاضافہ کیاہے:

"اور میں کہتا ہول کہ اس سے بھی بڑی زیادتی میہ ہے کہ غل میلا دکو "بدعیت سیسے" قرار دیا جائے اور میلا دشریف کرنے والوں سے نفرت کی جائے اور انہیں اہل بدعت کے نام سے پکاراجائے۔

ہمارا مُوقِف بھی یمی ہے کہ فی نفسہ میلا دالنی ماہناتی جائز بلکہ ستحس ہے، لیکن ميلا دالني من اليايدم كعنوان سے قائم مالس اور جلوسوں كو ہر قسم كى بدعات ، منكرات اور خرافات سے یاک ہونا جا ہے تا کہ چندلو گول کی بایدالیوں کی بنا پر ایک ستحسن امر کے خلاف منفی برو پیگناز یکا جواز ندل سکے۔

مشهورا بلحديث عالم علانه وحيد الزمان لكصة بين:

" إلى حديث (يغيّى رسول الله كايير كاروزه ركھتے) \_ ايك جماعت علماء نے آپ كى ولادت كى خوشى يعنى مجلس ميلادكر في كاجواز ثابت كياب اورجق مديب كراس مجلس ميس آپ كى ولادت كے مقاصد اور دنيا كى رہنمانى كے ليے آب كى ضرورت اور انمور رسالت ك حقيقت كوبالكل يحيح طريقد يراك لي بيان كياجات كراوكون مين إس حقيقت كاچر جابو ادر سننے والے بیرارادہ کر کے سنیل کہ ہم کوائی زندگیان اسوہ رسول کے مطابق گزارنا ایں اور الی مجالس میں کوئی بدعت نہ ہو، تو مبارک بین الی مجلسین ، اور حق کے طالب ہیں

ان میں حصہ لینے والے ، بہر حال بیضر در ہے کہ بیاب عہد صحابہ میں نہیں '۔

(لغات الحديث، جلد: 3، ص: 119)

یہ بات درست ہے کہ موجودہ ہیئت پرجوم الس میلادالنی سائٹلیا کے منعقد ہوتی ہیں یا جلوں کاشعار ہے، میرجد بیددور کی معروف اُقدار ہیں اور دین کے بہت سے شعبوں میں ہم نے دور جدید کے شعار اور اقدار کو اینایا ہے، مثلاً :مصحف مبارک میں سورتوں کے نام، آیات کی علامات، إعراب لگاناوغیره - كتب احادیث بهی دوسری صدی جمری میں یااس کے بعد مرتب ہوئیں۔قرآن وحدیث کو بچھنے کے لیے تمام معاون علوم بعد میں ایجاداور مُدَوَّن موسع، عالى شان مساجدا ور مدارس قائم موسع، ويى لرير كى جديد اندازيس نشرواشاعت كاانتظام ہوا۔اور كسي نظريے سے دائستكى كے اظہار كے ليے ياكسي غلط بات کے استر داداوراس پراحتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے جلوس نکالنے کی روش قائم ہوئی۔تقریبا تمام مكاتب فكرن وين مقاصد كے ليے جلوں نكا لے مثلاً: شوكت اسلام، نفاذ شريعت ناموس رسالت اورعظمت صحابه وغیرہ کے نام پرجلوس نکا لے جاتے رہے ہیں اور بیتمام مرگرمیاں دین اور مقاصد دین سے تعلق رکھتی ہیں اور انہیں اس دور میں قبول عام ل چکا ہے۔ ای طرح دین جماعتوں کا قیام، تبلیغی اجتماعات کاانعقاد، افتتارِ بخاری یاحتم بخاری کی تقريبات، مدارس كے سالانہ جلسے يا بچاس سالہ اور ڈير مصوسالہ جشن ،سيرت النبي مان ثاليہ ت کے جلسول کا انعقاد، انٹرنیٹ کادری قرآن اوردین کے ابلاغ کے لیے استعال وغیرہ۔ مقام جرت ہے کہ اس طرح کی تمام سر گرمیوں پر بھی کسی نے کوئی فتوی صادر بیس کیا ہتو صرف محافل وجلوب ميلا دالنبي من الثاليام كومدف تنقيد بنانا بابدعت قرارد يناانتها كى زيادتى ہے۔ میلادا نبی منافظیلیم کو بدعت قرار دینے والوں کا کام آسان ہے کہ وہ نوی دے کر اسيخ فرض سے سبكدوش موجاتے ہيں، كيكن مير إدرداس سے سواہے۔ ميرى خوامش ہے كہ ان مجالس كودين تعليم وتربيت كامؤثر ذربيه بنانا جابي اورمحبت رسول الله مل الله كاثمر إطاعت دا تباع نبوی کی صورت میں ظاہر ہونا جاہیے۔ بیشر قرر واعظین ،موضوع روایات

بیان کر کے لوگوں کی عقیدت کو اپنی دنیا سنوار نے کے لیے ابھارتے ہیں اور اِسے روحانی مرور کا ذریعہ بنالیا گیا ہے۔ خیر کا کام اِس انداز سے ہونا چاہے کہ اُس کے شبت نتائج برآ مد ہوں، لا وَدُّ اَسِیکر کا استعال بقد رِضر ورت اور مناسب وقت تک ہو، بید نہ ہو کہ لا وَدُّ اَسِیکر کا استعال بقد رِضر ورت اور مناسب وقت تک ہو، بید نہ ہو کہ لا وَدُّ اَسِیکر کا استعال بقد رِض کو اینے لیے جواز نہ بنایا جائے۔ چراغاں کے لیے بجل کا استعال قانون کے دائر ہے میں ہونا چاہے، جواز نہ بنایا جائے۔ چراغاں کے لیے بجل کا استعال قانون کے دائر ہے میں ہونا چاہے، نا جائز طریقے اختیار کر کے اُسے سعادت یا باعث اجر سجھنا غیر شری فعل ہے، الله تعالی فرما تا با جزرج کر ان میں اپنی پا کیزہ کمائی میں سے اور اُن چیزوں میں سے خرج کر وجو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور ناقص چیزیں خرج کرنے کا ارادہ نہ کروہ جن کوتم خود بھی چتم پوتی کیے بغیر (خوشد لی سے )نہ لو'۔ (بترہ : 267) مال جرام کوترام بچھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا آ ایمان کے منافی ہے۔ کوترام بچھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا آ ایمان کے منافی ہے۔ کوترام بچھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا آ ایمان کے منافی ہے۔ کوترام بچھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا آ ایمان کے منافی ہے۔ کوترام بچھتے ہوئے الله کی راہ میں صدقہ کرنا اور اس پراجر کی امید کرنا آ ایمان کے منافی ہے۔



### بوكطلامتين

حکومت کا مادہ (Origin) کی ماور حکمت ہے۔ کی کے معنی ہیں: ''اقتدار 'Writ' کومت کے معنی ہیں: ''افیدرت اور دانش' کے اور کامیاب حکومت وہی ہے جو اِن دونوں معانی کی عملی تصویر اور تعبیر ہو۔ اگر حکومت ہے گراس حکومت کا تحکم (Writ) نہیں ہے، تو وہ حکمر انی کے وقار پرایک دھیا ہے اور اگراس حکمر انی میں دانش اور بصیرت نہیں ہے، تو وہ حکومت بین ہے۔ تو وہ حکومت بین ہے۔ دخیرت عمر فاروق بین دون تو ل ہے: '' ہم نے مدنی و ور میں اور اس کے بعد حکومت کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رعایا کی فلاح کس میں ہے اور کی وور میں ہیں اس کے بعد حکومت کی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رعایا کی فلاح کس میں ہے اور کی وور میں ہمیں حکومیت کا تجربہ ہوا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ رعایا کی فلاح کس میں ہونا چاہیے'' یعنی ان دونوں اُدوار کے ملی تجربہ ہوا، تو ہمیں حکمر انی کا جو ہرعطا کیا۔

لیکن برسمی بیسے کہ ہمارے حکمران نہ تو دنیا کے تجربے سے استفادہ کرتے ہیں، نہ بی تاریخ عالم کا مطالعہ کرتے ہیں اورخودا پنے تجربات سے بھی سکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری دو بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پلیلز پارٹی عروج وزوال کے مختلف اُ دوار سے گزری ہیں۔ 1999ء سے 2008ء تک ان دونوں جماعتوں کی قیادت نے جلاوطنی کا دور بھی گزارا ہے، اہتلاو آز ماکش کے دور سے بھی گزری، بیان ایس کوئی علامت نظر نہیں آتی کہ انہوں نے اپنی اہتلاء اور زوال سے بھی پھے ہیں سکھا ہو، یہ ہمارا تو می المیدے۔

بجاطور پر بہتوقع کی جارہی تھی کہ مسلم لیگ (ن) پوری تیاری کے ساتھ اقتدار

سنجائے گی اور جن بے تدبیر یوں اور بے احتیاطی کے سبب پیپلز پارٹی کی حکومت تفخیک کا نشانہ بنتی رہی ،سوچے بخیر انہوں نے اعلیٰ مناصب پر میرٹ کونظر انداز کر کے تقرریاں کسی نشانہ بنتی رہی ،سوچے بخیر انہوں نے اعلیٰ مناصب پر میرٹ کونظر انداز کر کے تقرریاں کسی ،تو عدالتِ عظلیٰ نے اُن کو کالعدم قرار دیا اور بدعنوانیوں کی داستانیں بھی زبانِ زدِ خاص وعام ہوئیں۔لیکن صدافسوں کہ بچھ بہی صورت حال موجودہ حکومت کی بھی ہے۔

نادرا کے چیئر مین کی معزولی و بحالی اور پھرا ستعفیٰ ، پیمر ا کے چیئر مین کی معزولی و بحالی اور پیرا ستعفیٰ ، اکا وَ نثینٹ جزل آف پیاکستان کی برطر فی و بحالی اور پاکستان کر کٹ بورڈ کے معاملات اِس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ کیارولز آف بزنس ہمارے حکر الوں کو معلوم نہیں سخے اور اعلیٰ عدلیہ کے جارحانہ رویے کا انہوں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ پیپلز پارٹی نے تو اِس طرح کے انداز حکر انی کو اپنا شعار بنالیا تھا اور شاید انہیں بے در بے ناکا میوں پرکوئی پچھتا وا محرح کے انداز حکر انی کو اپنا شعار بنالیا تھا اور شاید انہیں بے در بے ناکا میوں پرکوئی پچھتا وا کھی نہ تھا، لیکن کیا موجودہ حکومت کے لیے فکری پختگی کو اپنانا و شوار تھا۔ ابوالعباس المبرد کی معرکۃ الآراء کتاب ہے اور اسے عربی کا سیکل ادب کی چارنمایاں کتابوں ہیں شار کیا گیا ہے ، اس میں ایک قول ہے:

" کسی بھی حتی فیصلے اور اقدام سے پہلے خوب سوچ بچار کرو، ہم ہرالی رائے سے الله کی بناہ جائے ہیں، جس پر بعد میں نادم ہونا پڑے'۔

بوکلا ہٹ پر مبنی اقد امات سے حکم انوں کی دانش کے بارے میں اچھا تائز قائم نہیں ہوتا، بطور خاص اس تناظر میں کہ ہمار الیکٹر ایک میڈیا سیاستدانوں بالخصوص حکم انوں کی بوکلا ہٹوں کی تلاش میں رہتا ہے، کیونکہ انہیں اپنی اسکرین کی رفقیں قائم رکھنے سے غرض ہوتی ہے، حکم انوں کی توقیران کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہماری سیاسی جماعتوں کا ایک دوسر کے تقلید کے حوالے سے شِعار بھی تقریباً وہی ہے، جورسول الله مانی تاہم بنی اسرائیل کے حوالے سے شِعار بھی تقریباً وہی ہے، جورسول الله مانی تاہم بنی اسرائیل کے حوالے سے شِعار بھی تقریباً وہی ہے، جورسول الله مانی تاہم بنی اسرائیل کے حوالے سے اُمت مسلمہ کا بیان فر مایا:

" تم بچھی اُمتوں کے غلط روش کی پوری پوری بیروی کرو گے جتی کدا کروہ کی گوہ کے سوراخ میں گھنے ہے ، نوم مجی ایسانی کرو گے ، ہم (صحابة کرام) نے عرض کی: یارسول الله!

کیا گزشته امتوں ہے آپ کی مراد یہود ونصاری ہیں؟،آپ ملی تا آپ میں اور کی اور کی ایا: تواور کون؟'۔(سُنن ترندی:7320)

چوہدری نارعلی خال کومسلم لیگ (ن) کا ایک سلیھا ہوا، پختہ کار اور سنجیدہ سیاست دان
سمجھا جاتا تھا اور و فاق کی سطح پر اپنی جماعت میں وزیر اعظم کے بعد ان کوسب سے سنئر اور
مؤٹر ترین رہنما سمجھا جارہا تھا، مگر انہوں نے بھی مایوس کیا۔اسلام آباد اور پوری قوم کی نبض کو
ایک مخبوط الحواس شخص سکندر حیات نے دسیوں گھنٹے ساکت وجا در کھا اور الیکٹر انک میڈیا
نے بھی ایک نان ایٹوکوسب سے اہم مسئلہ بنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔اس واقعے نے
پوری دنیا پر عیاں کردیا کہ وزیر داخلہ بروقت قوت فیصلہ سے عاری ہیں، پھراس کے بارے
میں انہوں نے بحث سی پر بینی بیان دیا، لیکن اس کے بعد پچھ برآ مدنہ ہوا۔

یکھ ہی صورت حال ریاست سے متصادم عناصر سے مذاکرات کی ہے۔ کسی کوئیں معلوم کہ مذاکرات ہورہے ہیں اور ہمعلوم کہ مذاکرات ہورہے ہیں یانہیں ہورہے ،اگر ہورہے ہیں توکس سے ہورہے ہیں اور کن اصولول پر ہورہے ہیں ، ہرچیز ایک چیستان اور مُعتزا (Puzzle) بنی ہوئی ہے ، کبھی کہا جا تا ہے کہ مذاکرات شروع ہوا ہی چاہتے سے کہ مطل ہو گئے ، کبھی کہا جا تا ہے کہ اب کبھی ہیں پر دہ اس پر کام ہورہا ہے ، الغرض حکومت بھی ایک جانب کبھی ہوا تا ہے اور بھی دوسری جانب بہھی مولا نا سمیج الحق کو اور اب جانب بہھی مولا نا سمیج الحق کو اور اب تو وزیر اعظم نے عمران خان اور سید منور حسن کوبھی مدد کے لیے پکارا ہے ۔ سید منور حسن نے تو وزیر اعظم نے عمران خان اور سید منور حسن کوبھی مدد کے لیے پکارا ہے ۔ سید منور حسن نے اس پر میشمرہ کیا ہے کہ دیے جانب سے اپنی ٹاکامی کا اعلان ہے۔

سوال بیہ ہے کہ ال حوالے سے حکومت کی سوج اور شمت واضح کیوں نہیں ہے؟۔ پس بہتر بیہ ہے کہ وزیراعظم جناب محر نواز شریف، جناب آصل علی زرداری یا سید خور شید احمہ شاہ صاحب، جناب عمران خان، مولانا فضل الرحمن، مولانا سیج الحق، سید منور حسن صاحب، چیف آف آری اسٹاف اور ڈی تی آئی ایس آئی بند کمرے میں جیٹھیں اور اس مسئلے کے تمام شبت اور منفی پہلوؤں پر غور کریں، ایک حکمت عملی تر تیب دیں اور اس پر علانے پیش قدی

کریں۔ان میں سے باقی تمام جماعتیں تو کسی نہ کسی حیثیت میں ہمارے نظام حکومت کا حصہ ہیں، لیتی سٹم میں ''الا'' ہیں، مولانا سہ کے الحق حکومی نظام سے تو باہر ہیں، گربحا طور پراُن کا دعویٰ ہے کہ شورش ذرہ علاقے اور دیاست سے متصادم گروہوں میں وہ کسی نہ کسی طرح '' الا ا''ہیں۔اگر اُنہیں کا میا بی نصیب ہوجاتی ہے، تو بہتمام زُعماء ابنی حکمتِ عملی کی کامیا بی کا کریڈٹ لے سکتے ہیں اور ناکامی کی صورت میں اُس کی ذھے داری بھی قبول کریں اور نتائے کا بھی مل کر سامنا کریں۔

صورت حال بہ ہے کہ مذاکرات کی حامی جماعتیں یا عناصر بھی تسلیم کرتے ہیں کہ
ریاست سے متصادم تمام عناصر کا مذاکرات یا مصالحت پر آمادہ ہوناعملاً ناممکن ہے، کیونکہ
ان کی مُر بی (Sponsor) داخلی اور خارجی قو توں کے اپنے اپنے ایجنڈے ہیں۔ للذا
د بے لفظوں میں اب یہ سب تسلیم کرنے لگے ہیں کہ وہ عناصر جو کسی بھی صورت میں
مذاکرات اور مصالحت پر آمادہ نہ ہوں ، توان سے جنگ بی آخری چارہ کارہوگا۔

یہاں پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ جوڈ جماء کہتے ہیں کہ جنگ مسئلے کاحل ہیں ہے، وہ آخری مرحلے پر اِس ناگزیر جنگ پر کیے متفق ہوں گے، خواہ یہ جنگ ایک مُحارب گروپ کے خلاف اور اس صورت بین باتی مُحارب گروپ ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں کے خلاف اور جومُحارب عناصر خدا کرات یا مصالحت پر آمادہ ہوں گے، تو ان کے مطالبات کی بھی ایک طویل فیرست ہوگی ، مثلاً اُن کے تمام قیدیوں کو غیر شروط رہائی، اُن کے مطالبات کی بھی ایک طویل فیرست ہوگی ، مثلاً اُن کے تمام قیدیوں کو غیر شروط رہائی، اُن کے لیے عام معافی کا اعلان اور وزیرستان اور قبائی علاقے سے پاکستانی افواج کا اِنحال ، لیعنی اُس علاقے پر ریاسی عملداری ہے وستبرواری اور ان کو مطلوب پاکستانی افواج کا اِنحال ، لیعنی اُس علاقے پر ریاسی عملداری ہے وستبرواری اور ان کو مطلوب سخیدگی کا مظاہر ہو ہیں کیا ہی کومت صرف وقت گراری سخیدگی کا مظاہر ہو ہیں کیا گیا ہی کومت صرف وقت گراری سخیدگی کا مظاہر ہو ہیں کیا گیا ہی کومت صرف وقت گراری سے کام لے رہی ہے ، جے پنجاب کے محاورت میں میں مالانکہ یہ سے کام لے رہی ہے ، جے پنجاب کے محاورت میں دیاست کی بجہتی ، سالمیت ، استحکام اور بھا کا مسکلہ ہے ۔

### قومى سيرت كانفرنس كاموضوع

ماضی کی روایات کے مطابق اس سال بھی بارہ رکتے الاوّل ( لیتی میلا دالنبی مان فاتیا ہے کہ مہارک دن ) کوالیوان صدراسلام آباد میں صدراسلامی جمہوریہ پاکستان جناب ممنون حسین کی صدارت میں قومی سیرت کا نفرنس منعقد ہوئی ۔ کا نفرنس کا موضوع تھا: ''سرکاری مناصب اور ذرائع کا صحیح استعال' ۔ یہ موضوع بلاشہ حسب حال تھا اور ہماری قومی ضرورت بھی، بشرطیکہ ہم سیرت النبی مان فاتیا ہے سے زبانی دعووں سے ایک قدم آگے بڑھ کر رہنمائی بھی حاصل کرنے ہم سیرت النبی مان فاتیا ہے سے زبانی دعووں سے ایک قدم آگے بڑھ کر رہنمائی بھی حاصل کرنے پرآ مادہ ہوں ۔ جھے بھی اس مبارک مجلس میں حاضری اورا ظہارِ خیال کا موقع ملا۔
پرآ مادہ ہوں ۔ جھے بھی اس مبارک مجلس میں حاضری اورا ظہارِ خیال کا موقع ملا۔
بریاسی اور حکومتی مناصب امانت ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے سروکر واور
بریاسی اور حکومتی مناصب امانت ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کے سروکر واور کے درمیان فیصلہ کروتو عدل کے ساتھ کرو بے شک اللہ تمہیں کسی عمرہ فیسے سے خرماتا ہے''۔ (النہ اء: 58)

امانت ایک وسی المعنی کلمہ ہے اور بیفرد سے لے کردیا ست تک ہر شعبے پر محیط ہے۔ رسول الله مل شالیا ہے اشادات مہاڑ کہ ہیں:

(۱) ''جوامانت دارئیں، وہ صاحب ایمان ٹیس اور جسے ایے عہد کا پاس ٹیس اس کا کوئی دین ٹیس''۔ (منداحہ: 12383)

(۲) منافق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا: ''جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے' ۔ ( بخاری: 33 )

(۳)''جس سےمشورہ ما نگا جائے ، وہ امین ہوتا ہے(لینی مشورہ دیتے ہوئے دھوکانہیں دینا جاہیے)''۔(ترندی:2822)

(۳) مجلس میں کہی ہوئی بات امانت ہوتی ہے، ( لیخی مجلس میں کسی سے بات می ہوتو اس کی احازت کے ہوتو اس کی احازت کے بغیرا سے اِفشا کرنا خیانت ہے )، (ابوداؤد:4836)'۔

(۵)''خیانت اورامانت ایک جگہ جمع نہیں ہوتے (لیعنی دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں''۔ (منداحم:8593)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تو می معاملات کی باگ ڈور یعنی ریاستی اور حکومتی مناصب امانت ہیں اور لازم ہے کہ بیدا مانت ان کے بیرد کی جائے جواس امانت کی حفاظت کے الل ہیں، ورنہ قیامت صغری کا منظر بریا ہوگا۔ حضرت یوسف ملائل نے شاومصر سے کہا تھا: '' مجھے اس ملک کے خزانوں برحا کم بنادیں بے خنک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہول'۔ (یوسف: 55)

لیعن میں بیجی جانتا ہوں کہ سے لیا جائے اور کس کودیا جائے اور تو می خزانوں کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ حضرت شعیب ملائل کی بیٹیوں نے اپنے باپ سے مولی ملائل کے بارے میں کہا:

'' بے شک وہ بہترین شخص جسے کی کام پر مقرر کیاجائے، وہ طاقت ور اور آمانت دار ہونا چاہیے''۔ (القصص:26)

كيل قومى اورملى منصب جسي تفويض كياجائ إسان جارخوبيول كاحامل موناجات

یعنی اسے حفیظ علیم ، تو ی اور امین ہونا چاہیے۔علامہ اقبال نے کہا ہے: تہاری و غفاری و قدوی و جروت میر چار عناصر ہوں ، تو بنتا ہے مسلمان

معلوم ہوا کہ نظام ریاست وحکومت کی استواری میں بنیادی اینٹ بیہے کہ مناصب ان کو پر دیے جائی جوان سے عہد براء ہونے کے اہل ہوں ، امانت دار ہوں ، خائن نہ ہوں اور صاحب جرائت واستقامت ہوں ، اگر خشتِ اوّل ہی غلط رکھ دی جائے تو نظام ریاست وحکومت کی عمارت کتن ہی بلند و بالا کیوں نہ ہوجائے ، اس میں ہمیشہ کی ہی دیے گراور کی جائے گا در کے وقت دھوام سے گرجائے گی:

خشت اول چون نهدمعمار سج

گائے کے آئے گاجوڈ کرارئی ہوگی یا بکری لے کرائے جومنمنارئی ہوگی، پھرائپ نے اسپے دونوں ہفلوں کی سفیدی نظر آئی اور آپ اسپے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آئی اور آپ نے نے فرمایا: کیا میں نے الله کا پیغام (ٹھیک ٹھیک) پہنچانہیں دیا؟"۔ (بخاری:7197)

ایک اور صدیت میں بی کریم مان تی آئی خطب کے لیے کھڑے ہوئے آپ نے مالی امور میں خیانت کا ذکر کیا اور اسے بڑا جرم قرار دیتے ہوئے فرمایا: ''میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی گردن پر (خیانت سے حاصل کی ہوئی) بکری اٹھائے ہوئے ہواور وہ مندارہ بی ہویا گھوڑا ہوجو جنہنا رہا ہویا (خیانت سے حاصل کیا ہوا) سونا، چاندی یا کپڑوں کا گھا ہواور وہ مجھ سے کہے: یا رسول الله! میری مدد کیجے اور مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تمہارے کا منہیں آسکتا''۔ (بخاری: 3073)

حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہرسول الله مان ٹائیا ہے۔ اس کے ساز دسامان کوجلا دو'۔ (المصنّف: 34228)

آن کل ہمارے ہاں ایسے ایسے ماہر وکلاء ہیں جوسیاہ کوسفید اورسفید کوسیاہ ثابت کر سکتے ہیں۔ رسول الله میں فیلیز کا فرمان ہے: ''تم میرے پاس اپنے مقدمات لے کرآتے ہوا ور ہوسکتا ہے کہ تم میں ہے کوئی فی اپنے حریف کے مقابل اپنے موقف کو زیادہ مؤثر دلائل سے پیش کر دہ شواہد کی روشی میں اس دلائل سے پیش کر دہ شواہد کی روشی میں اس کے حق میں فیصلہ دے دول ، سوجس شخص کو میں اس کے بھائی (فریق مخالف) کے حق میں سے کوئی ایسی چیز دے دول ، سوجس شخص کو میں اس کے بھائی (فریق مخالف) کے حق میں سے کوئی ایسی چیز دے دول (جس کا وہ حق دار نہیں ہے) ، تو وہ اسے نہ لے، اس لیے سے کوئی ایسی چیز دے دول (جس کا وہ حق دار نہیں ہے) ، تو وہ اسے نہ لے، اس لیے (اسے جان لینا چاہیے) کہ ہیں اسے آگر کا ایک شکر ادے رہا ہوں '۔ (مسلم : 4470)

رسول الله سآن تناكیم کوتوالله تعالی حقائق اشیاء پر مطلع فرمادیتا تھا، کین ہر حاکم یا قاضی کا یہ مقام نہیں ہے، اس لیے اگر کسی عدالت سے کسی کے تن میں کوئی فیصلہ آجائے اور اس کے نتیج میں اسے ایسی چیز مل جائے، جس کا در حقیقت وہ حق دار نہیں ہے، تو حاکم کا فیصلہ ظاہر آ اور قانو نا تو نافذ ہوجا تا ہے، کیکن وہ حقیقت کوتبدیل نہیں کرتا اور الله تعالیٰ کے ہاں آخرت میں حقائق پر فیصلہ ہوگا۔

اس حدیثِ مبارک کا منشایہ ہے کہ لوگ اس دنیا کی حکومت اور نظام عدل کو حرب آخر نہ ہمجھیں، بلکہ ان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ایک عدالت قیامت کے دن بھی ہے گا ، وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگ، وہاں کوئی چرب زبانی، باطل دلائل اور شواہد کی فراوانی، کوئی حلہ اور مکر وقد بیر اللہ تعالیٰ کے حقیق احتساب اور حتی اور قطعی عدل اور تعزیر وتعذیب سے بچا مہیں سے گا، کاش! کہ میں قطعی حقیقت اس دنیا میں مجھ میں آجائے اور جمیں آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے۔

2014جۇرى21



### ميذياما لكان كى خدمت ميں چندعاجزانه كرارشات

الحمدالله بمارا ميريا آزاد باور بمارى دعاب كرآزادرب اليكن بهت زياده آزاد ہے،البتہ جہاں آزادمیڈیا کے بھی پر جلتے ہیں،وہ نازک اور حساس مقامات انہیں بھی معلوم بیں اور جمیں بھی۔ تاہم ہرآزادی کی مجھند کھے حدود ہوتی ہیں اور سب سے بہتر شعار بیاب كه ذية من دارلوك اين حدود كاخورتعين كرين البذاكوني شابطة اخلاق مونا جاسيه آزاد الکٹرونک میڈیا کی رونتیں اگرچہ ان کے پروگراموں کے میزبان حضرات، ڈ اٹر مکشر، پروڈ ایوسر، ہیڈ آفس اور میدان عمل میں موجودان کے کارکنان کی محنوں کا تمرہوتی ہیں الیکن بہر حال اس کی باگ ڈور مالکان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مالکان کی اولین ترجیح كاروبارى مسابقت ہے، كيونكه بيبهر حال آيك بھيلتا ہوا كاروبار ہے۔ميڈيا كے ياس آيك طرح کی Nuisance Value ین صلاحیت انتثار یا پریثانی میں مبتلاکرنے یا سكون سنب كرف كي صلاحيت موجود ب-اس ليكوني طبقه خواه وه حاكم وفت بي كيول نه ہو،میڈیاسے چھیر چھاڑ ہیں کرتا اور نہ ہی میڈیاسے جھکڑ امول لیتاہے، سوائے اس کے کہ اس کے لیے گریز کا کوئی راستہ نہ رہے۔اس طرح کی بے قابوآ زادی ایک افتحار بھی ہے اور امتحان بھی۔امتحان صرف اس صورت میں ہے کہ کوئی طبقہ یا فردائے آ پ کوقوم وملک اور دین وملت کے حوالے سے بعض اصولوں ، نظریات اور اقدار کا یابند مجھے، یہ یابندی ایک طرات سے خود عائد کردہ (Self Imposed) ہوتی ہے اور اس کی یابندی کرتے ہوئے انسان ایک روحانی راحت ومسرت بھی محسوس کرتاہے کہ وہ اپنی دینی، ملی، تو می اور ملکی

ذے دار یوں سے عہدہ براہوا۔ ہر قوم کی طرح ہماری کچھ تہذی، ثقافتی اور معاشرتی اقدار مجى ہیں، للبداان كى ياس دارى بھى لازم ہے۔

بلاشبہ یہ کھلے بن کا دور ہے اور حقائق کو پردہ خفا میں مستورر کھناکسی کے لیے عملاً ممکن تبیں رہا۔لیکن جارے میڈیا مالکان کو باہم مل کرکوئی کم از کم تہذی اور اَ خلاقی معیار ضرور وضع کرنا چاہیے اور اسے ملحوظ بھی رکھنا چاہیے۔ ہماری نوجوان سل کوہیڈ لائن یا تربیحی خبر کے طور پر کیا ہے بتانا ضروری ہے کہ انڈیا کی فلال فلم کا ٹائٹل سونگ ہٹ ہو گیا ہے، انڈین ادا کاروں کی برس اورسالگرہ، وزن کی تھی اور بیشی اور مقبولیت کے گراف کے بارے میں الحدب لحد خریں دینا کیا ضروری ہے؟۔ای طرح ریورٹنگ کے نام پر بے حیاتی کے ایسے مناظر دکھانا، جس میں اُخلاقیات کی ساری حدیں پامال ہوجائیں، کیا ضروری ہے؟۔ الله تعالى ارشاد فرماتا ہے:

(۱) فا المنظمة والوك بيرج المنظمة بين كما يمان والول من بيد حياتى كى بات تصليم ان ك کے دنیا اور آخرت میں در دناک عذاب ہے اور (تمہارے افعال کا انجام) الله جانتا ہے اورتم مين جائة" \_ (النور:19)

(۲) "اورجب وه کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے ان کاموں پرایئے باب داداكويايا با اورميس الله في النكامول كاظم ديا ب، آب ك لي ب فتك الله بے حیاتی کا حکم میں دیا، کیاتم الله کی طرف ایس با تیں منسوب کرتے ہو، جن کا تہمیں علم میں بے '۔ (الا راف: 28)

(ا)"حیاجی ایمان کی ایک شاخ ہے"۔ ( بخاری:09)

(۲) ' جب تم میں حیانہ رہے ، تو پھر جو جا ہو کرنے پھرو ( کیونکہ حیا ہی نفس انسانی کا ایسا وصف ہے، جواخلا قیات کی حدول کو یا مال کرنے سے دو کتا ہے) ''۔ ( بخاری: 6120) (سا) حیاادر کم گونی ایمان کی دوشاخیں ہیں بخش کلامی ادر کشر سے کلام نفاق کی دوشاخیں

(۴) ''می کریم سآن تناییزم گالی دینے والے ، فحش کلامی کرنے والے ، لعنت کرنے والے اور فحاشي كرنے والے كو يستر جيش فرماتے ہے '۔ (سنن داري)

ای طرح موت کے مناظر کوس حد تک دکھانا جاہیے اور اگرمیت کے ہیئت بم بلاسٹ یا آگ میں جُل جانے کی وجہ سے سٹے ہوگئ ہے، توشریعت کا علم میت کے عیوب پر پردہ ڈ الناہے، اسی طرح اگرڈ اکٹر نے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ مر، سینے اورجسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں اور محض کسی ایک جزوبدن سے اسے پہچانا گیا۔ کیابیتمام تفصیلات تیلی ویژن پر بتانا ضروری ہیں اور کیا اس سے میت کے لواحقین اور متعلقین کے ذہنوں میں میہ خدشات پیدانہیں ہوں گے کہ تابوت میں کیا ہے، ہم نے کس کا جنازہ پڑھا اور کس کی تدفین کی ؟۔ لہذا دوسروں کے انسانی جذبات کا خیال رکھنا جاہیے۔ ایک مخبوط الحوال شخص سكندر حيات كورامول كومسابقت كي فضاء مين تهنول دكها يا كياء بلك بعض چينكزني تين تین کیمرے فٹ کرر کھے تھے کہ بیک وقت کوئی بھی پہلونا ظرین کی آتھوں سے اوجل نہ ہو، کیا ہیں کروڑ یا کستانی اور بیرون ملک یا کستانیوں کی نبش کوائے عرصے تک ساکت وجامد ر کھنا ضروری تھا؟۔

امريكا اورمغربي ممالك جہال سے ہم نے ميڈيا اور صحافت كى آزادى كى روايات لیں ، وہاں بھی اِگا دُگا دہشت گردی کے واقعات ہوجائے ہیں الیکن گھنٹوں اور دنوں تک سانسیں روک کراس طرح کی کورت جنیں دی جاتی ، انہیں اپنی تو می ترجیحات بھی معلوم ہیں اور آزادی کی حدود مجھی معلوم ہیں،لیکن شاید جمیں اس فکری پختگی تک پہنچنے میں یقینا کیجھ

طنزومزاح بهارے بلکہ دنیا کے ہرادب کی ایک مقبول صنف ہے اور اب الیکٹرونک میڈیا است بہت مہارت کے ساتھ استعال کررہا ہے، شخصیات کے تقری ڈی کارٹون بھی عجلت میں بن جاتے ہیں۔لیکن کیا بیمناسب نہیں کتحقیر، تذکیل، اہانت اور طنز ومزاح میں

فرق الحوظ رکھا جائے۔ رسول الله سائٹالیا ہے نے بھی چند مواقع پر مزاح فرمایا، کیکن نہایت لطيف اور حسين بيراية اظهار كوآب سآن فاليهم في اختيار فرمايا ، مثلاً:

(۱) ''ایک بخص نے رسول الله سائٹالیا ہے سے عرض کی کہ جھے سواری کے لیے جانور عطافر ما و بجير، آب من التي اليه إلى في مايا: " مين تجھے اونٹ کے بيچ يرسواركر تا ہول " سائل نے عرض كى: يارسول الله! مين اوتنى كے يح كاكيا كرون گا؟ ، آك سان شاكيا بي فرمايا: "هراونث كسى اونی کا بچه بی تو ہوتاہے '۔ (شائل زندی: 246)

الله تعالى سے دعا فرمائي كدوه مجھے جنت ميں داخل فرمادے،آب مال تفاليم فر خاتون كا نام كے كر) فرمايا: اے ام قلال! جنت ميں كوئى بڑھيا داخل تہيں ہوگى، راوى بیان کرتے ہیں کہ بین کروہ خاتون روتے ہوئے لوٹے آپیں ، تو آپ مان فالیا ہے فرمایا: ا سے بتاؤ کہ بڑھا ہے کی حالت میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوگی (بلکہ الله تعالی اہلِ جنت كودوباره جوان بنادے كا)، الله تعالى فرماتا ہے: دہم نے ان عورتوں كوإس طرح بنايا ہے كدوه بميشه كنواريان بى رئتى بين، (الواقعه: 35 تا 37) "\_ (شاكل ترزى: 246)

قرآن مجید مختلف مقامات پر الله تعالی نے مردول اور عورتوں کو ایک دوسرے کا حقارت آمیزانداز میں تمسخراڑائے، ایک دوسرے کی عیب جوئی کرنے، ایک دوسرے کو توبین آمیز نامول سے بکار نے ، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کرنے ، دوسرول کے پوشیدہ احوال کاسراغ لگانے اور غیبت کرنے سے منع فرمایا اور غیبت کے گھناؤنے پن کوایک عبرت تاک مثال کے ذریعے بیان فرمایاء ای طرح دومروں کی (صورت وسیرت کے بارے میں الفاظ ،اشارات و کنایات ، تحریر کے ذریعے ) عیب جوئی کرنے اور طعن وسنج كرف والول كوسخت وعيدفر ماكى -

الندا میڈیا مالکان سے ہم عاجزانہ گزارش کرتے ہیں کہ رضا کارانہ طور پر باہی اتفاق رائے سے کوئی نہ کوئی حدود مقرر کریں ، جوقانونی بندھن کے ذریعے نافذ نہ ہوں بلکہ

اخلاتی بندهن کے ذریعے نافذ ہوں، لینی ہرادارے کاسر براہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے جوابدہ بھنے کے بجائے اپنے خمیر اور اللہ نعالیٰ کی عدالت میں جوابدہ سمجھے، کیونکہ ہم آئے دن کھی آتھوں سے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے اور بڑے کے لیے، غریب اور امیر کے ليے باوسائل اور بے وسیلہ کے لیے قانون کی تنفیذ کے معیارت بدل جاتے ہیں، قانون کو فریب و یا جاسکتا ہے، قانون کوخر بدا جاسکتا ہے، دولت، جبر، رسوخ، دہشت اور اقترار کی طافت سے قانون کو بے بس بنایا جاسکتا ہے، مگر الله تعالیٰ کی ذات قادر مطلق ہے، اس پر كسى كازوراورفريب نبيس جلتاب

2014ء وري 2014ء



and the second of the second o

and the second of the second o

#### قومی اتفاق رائے کی ضرورت

بچاطور پریکہاجارہا ہے کہ موجودہ مشکلات کے دور سے نگلنے کے لیے ہمیں وسیح بیانے پرتو می اتفاق رائے کی ضرورت ہے اوراگریگر انفذرگو پر مقصود ہمیں ٹل جائے تو موجودہ وقت میں بیسب سے بڑی نعت ہے۔ لیکن قرن اقل سے یہ بحث چلی آرہی ہے کہ آیا مکمل میں بیسب سے بڑی نعت ہے۔ لیکن قرن اقل سے یہ بحث چلی آرہی ہے کہ آیا مکمل اتفاق رائے یا اجماع کئی (Total Consensus) ممکن ہے؟ ۔ یہ عقلا تو ناممکن نہیں رہتا۔ اس لیے متفقہ مین نے ہرعمد کے اہل الرائے ہے، لیکن عاد طااس کا حصول ممکن نہیں رہتا۔ اس لیے متفقہ مین نے ہرعمد کے اہل الرائے کے دی ایک عکمت محلی پر اتفاق رائے بھی نہیں ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست اور نظلے کے لیے کی ایک حکمت محلی پر اتفاق رائے بھی نہیں ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست اور قبلہ ہی نہیں رہا تو اب وہ کس کی طرف رٹ کر کے اقتدا کریں ۔ عالمی سیاست پر تا حال قبلہ ہی نہیں رہا تو اب وہ کس کی طرف رٹ کر کے اقتدا کریں ۔ عالمی سیاست پر تا حال امریکا کی اجارہ داری ہے۔ ہمارے ہاں صحافت میں پھوٹ لیرل کہلاتے ہیں اور دوسروں کو آپ قدامت پند یا غربی رجانات کا حائل کہہ کتے ہیں۔ اس لیے انتشار اور تفریت بھرحال موجود ہے۔

اگر کمل انفاق رائے پراہم پالیسی امور کوموقوف کردیا جائے توایک طرح سے تعطل پیدا ہوجائے گا اور تو می پالیسی ہے کملی اور جمود کا شکار ہوجائے گی اور ہم بحیثیت تو م قوت فیصلہ سے محروم ہوکر حالات کے رحم وکرم پررہ جائیں گے۔ تھارے ہاں سیاست گروہی مفاوات سک محدود رہتی ہے اور بوسمتی ہے جاری سیاسی قیاد تیں اپنے اپنے محدود گروہی مفاوات

سے بلند تر ہوکر قومی ترجیحات کو اختیار کرنے میں پچکیاتی ہیں۔ یہی سبب ہے کہ باہمی منافقت اورمقابل سیای حریف کونیچاد کھانے یا ناکام دیکھنے میں ہم ابن کامیا بی سمجھتے ہیں، خواه اس روش سے ملک کو کنٹائی نقصان پہنچے۔

البندامكمل اتفاق رائے كى تخيلاتى منزل (Utopia)كے سحر ميں بتلار ہے كے بجائے بہلے مرسطے میں باہمی اعتماد سازی کوتر جے دین چاہیے۔خواہ کتنی ہی کل جماعتی کانفرنسیں منعقد کرلی جائیں براہ راست ذیتے داری برسر اقتدار حکمران ہی کو قبول کرنی ہوتی ہے، دوسرے اگراس قدر تعاون کرلیس کہ حکومت وفت کو کمزورنہ کریں تا کہ ملک اس مشکل سے مرخرو ہوکرنگل جائے تو اسے بھی غنیمت سمجھنا جا ہیں۔ سیاس محاذ آ رائی کاراستہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بیدا تنا حساس اور نازک مرحلہ ہے کہ مذہبی رہنما بھی دوٹوک بات نہیں کرتے، مخاط انداز میں بات کرتے ہیں، جی مجالس میں ریاست سے متصادم عناصر کے موقف اور اقدامات کوغلط قرار دیں کے مگر برمیر عام ووسعیٰ بات کریں گے۔سب جانے ہیں کہ مذاكرات ايك انتهائي پيچيده مهم ہے، جس كاندسر ہے نہ ياؤں، كس ہے كريں اور كس ہے نہ کریں، کون آمادہ ہے اور کون تبیں ہے، جو مذاکرات پرآمادہ تبیں ہیں اُن ہے کسے تمثا جائے گاء آپ کے پاس دینے کوکیا ہے اور اس سودا کاری میں حاصل کیا ہوگا، کسی کے باس واس جواب بیں ہے، بس ہم ایک تاریک گلی کی طرف دوڑے جلے جارہے ہیں۔ مولا نافضل الرحمن مسلمه طور برایک زیرک سیاست دان بین ، انہوں نے اس حقیقت كاادراك كرلبام كمرة جرسياست مين اقتدار مين شامل رمناايخ سياسي مفادات ك تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔جناب آصف علی زرداری کوبھی اُن کی ای قدرخیرات پر اکتفا كرنى يرى اوراب جناب نواز شريف كے حصے ميں يى تعاون آيا ہے۔ للذا وہ حكومتی مناصب اورمفادات سے بھی مستفید ہوتے ہیں اور حکومتی یالیسیوں کی ذیے داری بھی اسے سرنہیں کیتے۔ بلکہ نہایت صفائی کے ساتھ دائن جھاڑ کرنگل جاتے ہیں، البته ان میں اتنی

وضع داری ضرور ہے کہ حکومت کے لیے مسائل پیدائیں کرتے اور شایداس قدر جمایت کو بھی علی میں مذہبی سیای جماعتیں اور حکومت غنیمت بھی مصلحت کا شکار ہیں یا وہ ایسا کرنے پرمجبور ہیں، کیونکہ ریاست علیاء کے مؤثر طبقات بھی مصلحت کا شکار ہیں یا وہ ایسا کرنے پرمجبور ہیں، کیونکہ ریاست مب کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ میں نے مولانا سمتے الحق کا بچھ عرصہ بل یہ بیان پر صابحا کہ احسان جو طالبان کے ترجمان کے طور پرمیڈیا سے روابط قائم کیے ہوئے ہے، درحقیقت اس نام کا کوئی شخص موجود نہیں ہے۔ لیکن بعد میں احسان الله احسان، شاہد اور حال ہی میں اعظم طارق نے میڈیا سے روابط قائم کرکے اپنا موجود ہونا شاہد اور حال ہی میں اعظم طارق نے میڈیا سے روابط قائم کرکے اپنا موجود ہونا

صورت حال یہ کے کصوبہ جمیر پختو تو ااور قبا کلی علاقوں کے بیشتر رہنماوز کماء عملاً علاقہ بررہاں، باوسائل لوگ اسلام آباد متقل ہو بھے ہیں اور پھونے دیگر مقامات پر ہائش اختیار کرلی ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں کافی پھیلا کا آگیا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ عناصراب ملک میں ہر جگہ موجود ہیں اور کوئی مقام یا فردان کی رسائی سے باہر نہیں ہے۔ یہ متوں کے حساب سے بارودی مواد اور انتہائی حساس جدید ترین آتشیں اسلی، جاسوی کی شیکنیک اور پیشہ وار انہ مہارت اور پیغام رسائی کا جدید ترین آتشیں اسلی، جاسوی کی شیکنیک اور پیشہ وار انہ مہارت اور پیغام رسائی کا جدید ترین نظام جو حساس اداروں کی گرفت سے ماور اہور کرکام کرے، ان عناصر کو کیسے حاصل ہوا اور اس کی گہرائی اور گیرائی کا دائر ہا اختار سے ہوا کہ وہ جب چا ہیں اور جہاں چا ہیں اور اسے نشانہ بھی بنا سے ہیں، یہ پوری قوم کے لیے کی گئریں ہدف کا تعین بھی کرست ہیں ہوئی جات کہ کہ کہرائی طان شاید خور بھی کنفیوز ڈ ہیں اور میڈیا بھی ان کی پالیسی، ترجیحات اور جناب کی بارے میں سوال افراز ہا می گئیت پرنیس ہوئی چا ہے اور وزیر اعظم، چیف دائش کے بارے میں سوال افراز ہا می گئیت پرنیس ہوئی چا ہے اور وزیر اعظم، چیف دائر تا جا ہے۔ ان کا وزیر اعظم نواز شریف سے ساسی اختلاف ورد تراف کی سے باکستان کی سالمتی کی قمت پرنیس ہوئی چا ہے اور وزیر اعظم، چیف دائر تا ہیں میں یہ بیا کتان کی سالمتی کی قمت پرنیس ہوئی چا ہے اور وزیر اعظم، چیف داور تو تا ہو کی کیفیوز کی قمت پرنیس ہوئی چا ہے اور وزیر اعظم، چیف

آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ ان کی ایک مشتر کہ میٹنگ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دستیاب جفائق کی روشی میں قومی سلامتی کے کسی کم از کم ایجندے پر اتفاق رائے ضروری ہاوراس کے لیے وزیرِ اعظم کوخود پیش قدی کرنی جا ہے۔ جمیں نہایت افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ توی تاریخ کے اس نازک موڑ پر داخلی سلامتی کے ذیتے دارانہ منصب پر فائز ہونے کے بعدوز پر داخلہ جناب چوہدری تاریلی خان نے مسى اعلى دانش يا الميت كا مظاهره مبيل كيار قائد حزب اختلاف كى حيثيت سے ان كا جوہرِ خطابت مسلم ،مگراب ملک کوایک صاحب بصیرت اور قوت فیصلہ کے حامل وزیرِ داخلہ كى شديد ضرورت ہے۔ وزير داخلہ نے اس حساس مسكے پر صرف ايك مكتبه فكر كے علما ير اعتماد کیا اور انہی کو اعتماد میں لیااور دیگر مکاتب فکر کے علماء کو انہوں نے قابل اعتماد نہیں مستمجها، یا بیه خاموش پیغام دیا که ریاست وحکومت کی نظر میں وہی علماء قابل اعتماد ہیں، جن کے مخصوص طبقات کے ساتھ روابط ہیں۔ ہماری نظر میں بیران علماء کا بیک وقت مثبت پہلو مجھی ہے اور منفی بھی ، کیونکہ اس سے پہلے مدارس کی تنظیمات بھی برملا بیاعلان کرتی تھیں کہ مدارس کاکسی انتہا پسند تحریک، گروہ یا طبقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، مدارس کا کام صرف دین تعلیم کا فروغ اورنشرواشاعت ہے۔ مدارس کے سربراہان کی طرف اس حوالے سے انگی اٹھائی جائے اور نہ ہی اُن سے کوئی جواب طلی کی جائے ، مگر اب بید امر تو طے ہوگیا کہ

ہونے کی صفاحیت کو بھی ایک کریڈٹ کے طور پر لیا ہے۔

اس وفت پاکستان مسائلستان بنا ہوا ہے، مہنگائی کا عفریت، بجلی کا بحران،

ہوروزگاری بیں روزم رہ اضافہ الغرض مسائل کا انبار ہے۔ لیکن سب سے ہم مسکلہ ملک کی مسئلہ ملک کی داخلی اور خار بی سلائتی کا ہے، جب لوگول کی جان، مال اور آبر وکو خطرات لاحق ہول اور کوئی سائل لیس پشت چلے جاتے ہیں اور ہماری مسلح السیخ آپ کو محفوظ نہ سمجھے تو باقی سازے مسائل لیس پشت چلے جاتے ہیں اور ہماری مسلح

رياست وحكومت اوران علاء في ان عناصر في روابط كوجي تسليم كيااوران يرافي از انداز

افواج اگر مستقل طور پر داخلی خلفشار کوقابو پانے میں مصروف رہیں۔ توملکی سرحد ات پراُن کی دفاعی صلاحیت یقنینا متاثر ہوگی۔ فی الوقت ہماری اَفواج کا تربینی نظام بیرونی جارحیت کے خلاف ہے اور اگر واخلی فساد ایک حدسے تجاوز کرجائے تو پھر سلے افواج کواسے کنٹرول کرنے کے لیے اپنے پورے تربیتی نظام پر نظرِ ثانی کرنی ہوگی یا متبادل فورس اور نظام وضع کرنا ہوگا اور ہمارے محدود وسائل کے اندر دہتے ہوئے مشکلات پیدا ہوں گی۔ کرنا ہوگا اور ہمارے محدود وسائل کے اندر دہتے ہوئے مشکلات پیدا ہوں گی۔ 2014 وی 2014



#### امریکامیں مسلمانوں کے احوال (قطاول)

اُمتِ مسلمہ کااصولی موقف اور دعو کی تو یہی ہے، جسے علامہ اقبال نے اینے پُرتا تیر کلام میں منظوم کیا ہے کہ:

بنان رنگ وخوں کوتو ڈکرملت میں کم ہوجا ندایرانی رہے باقی ، ند تورانی ، ندافغانی

مولاناجامی نے جھی بانداز در کری پیغام دیا:

بندهٔ عشق شدی ترک نسب کن جای

کروریں راہ قلال ابن قلال چیز ہے تیست

لیکن عہدِ حاضر میں ہے اکیڈ مک یا فیکسٹ بک تصورِ اسلام بن کررہ گیا ہے۔ آج کا مسلمان عملاً ایک ملت اور اُمت کے تصور میں ڈھل نہیں سکا، نہ بتانِ رنگ وخوں کوتو ڈسکا، نہ سلمان عملاً ایک ملت اور اُمت کے تصور میں ڈھل نہیں سکا، نہ بتانِ رنگ وخوں کوتو ڈسکا، نہ سبی تفاخر کے حصار سے نکل سکا، بلکہ اس نے کئی اور بت تر اش لیے۔غالب نے کہا تھا:

ع: "كرديا كافران أصنام خيالى نے جھے"

اورفارى شاعرنے كلمه كومسلمان كى تصوير كشى يول كى:

ع: "برزبان تع ودر ددل گاؤخ"

لہٰذا اُمنت مسلمہ کا حال قابل رخم ہے۔ میں چندروز کے لیے دین پروگراموں میں شریک ہونے امریکا آیا ہوا ہوں۔ میں جب بھی آتا ہوں میراایک پروگرام فینیسی اسٹیٹ کے شہر

جانس کی میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر خالداعوان نے ورجینیا اسٹیٹ میں ایک علی طقہ بنایا ہوا ہے، اپنی پیشہ وارانہ مھروفیات کے علاوہ وہ پوراوت دینی اور علی کامول پرصرف کرتے ہیں اور ہر ہفتے ایک و قیعلی نشست منعقد ہوتی ہے۔ انہوں نے تقریباً تمام مکاتب فکر کے علاء کی اُردو میں وستیاب تقاسر وشروح حدیث کونہ صرف لائسریری کی زینت بنار کھا ہے بلکہ تمام تر گہرائی اور گیرائی کے ساتھ ان کا مطالعہ بھی کر رکھا ہے، بحیثیت مجموعی وہ ہمارے شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی سے بہت متاثر ہیں، انہوں نے تفسیر تبیان القرآن، شخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی سے بہت متاثر ہیں، انہوں نے تفسیر تبیان القرآن، شرح صحیح مسلم اور نعمۃ الباری شرح بخاری کا تفصیلی مطالعہ کیا ہوا ہے۔ ٹینیسی اسٹیٹ میں فراضی ملک جواں عمر ہیں، دین وار ہیں اور اہلی دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں فراکٹر شہرام ملک جواں عمر ہیں، دین دار ہیں اور اہلی دین سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پروفیشل کی کمیود ہے، مگر تقریباً تمام حضرات پروفیشنل ڈاکٹر، آئی ٹی اسپیشلسک، پروفیشنل ہیں، یہی صورت حال ہندوستانی مسلمانوں کی ہے۔ پروفیشنل ہیں، یہی صورت حال ہندوستانی مسلمانوں کی ہے۔

ڈاکٹرشہرام ملک اور اُن کی بیگم بہت مہمان نواز بھی ہیں اور اپنے گھر پرنشست کا اہتمام کرتے ہیں اور نینیسی اور ورجینیا دونوں ریاستوں سے اپنے ہائی پرونیشنل دوستوں کوان کی فیملی سیت بلاتے ہیں اور دات کا بیشتر حصہ خطاب کے بعد سوال وجواب کی نشست ہوتی ہے۔ان لوگوں کو اسلام اور پاکستان کے ساتھ قلبی لگا دُے ہم بی کامقولہ ہے کہ اشیاء کی حقیقت یا اہمیت کا میج اور اک ان کے اُضداد (Opposites) کو جائے، برتے اور تقابل (Comparison) کے بعد ہوتا ہے۔اس کا مجھے ان لوگوں کے ساتھ برتے اور تقابل (بیت بھی نی اندازہ ہوا اور مجھے خود بھی ان حضرات کی مجالس سے بہت کھی تھونے کا موقع ملتا ہے۔ بیلوگ سوڈ برجھ سومیل بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ فاصلہ کے سیکھے کا موقع ملتا ہے۔ بیلوگ سوڈ برجھ سومیل بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ فاصلہ کے سیکھے کا موقع ملتا ہے۔ بیلوگ سوڈ برجھ سومیل بلکہ بعض اوقات اس سے بھی زیادہ واق اور تی مسلمان ہیں جی ۔ درحقیقت بیدہ لوگ ہیں جومسلم "کی منزل کو پالیتے ہیں بین محض موروثی اور توثن سے ارتقاء کر کے مسلم "کہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے اور ایسے لوگ ہی روانی دوانی مسلمان ہیں ہیں بلکہ انہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے اور ایسے لوگ ہی روانی دوانی مسلمان ہیں ہیں بلکہ انہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے اور ایسے لوگ ہی روانے کی مسلمان ہیں ہیں بلکہ انہوں نے شعوری طور پر اسلام کو قبول کیا ہے اور ایسے لوگ ہی

وراصل اسلام كاا ثاشهوت بيل

امریکااورکینیڈا پرمشمل براعظم کونارتھ امریکا کہتے ہیں، یہ دونوں ممالک رقبے کے کاظ سے بہت و سے ہیں، کینیڈا کارقبہ امریکا سے بھی بڑا ہے۔ جیسا کہ تمام باشعور قارئین جانتے ہیں کہ آج کی دنیا تین اکائیوں ہیں مقسم ہے، لیمی ترقی یافتہ ممالک، ترقی پذیر ممالک اور پسماندہ ممالک ۔ پسماندہ ممالک کوتیسری دنیا کہاجا تا ہے، دوسری دنیا تی پذیر ممالک پراور پہلی دنیا ترقی یافتہ ممالک پرمشمل ہے، جن کو بھی 8 - حادر کھی الے اکائم ممالک پراور پہلی دنیا ترقی یافتہ ممالک پرمشمل ہے، جن کو بھی 8 - حادر کھی اس آگر بید دیا جاتا ہے، معاشی ترقی کے اعتبار سے یہ تین الگ الگ کلب ہیں ۔ لیکن یہاں آگر بید حقیقت معلوم ہوئی کہ سائنس اور سپر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے امریکااور ترقی یافتہ نمالک میں بھی فاصلہ (Gap) بہت ہے۔

اصل قیادت امریکائی کے پاس ہے، جیے معروف کہادت ہے کہ شیر جب شکار کرکے خود سیر ہوجا تا ہے، تو اُس کا پس خوردہ جنگل کے دوسرے جانور آکر کھاتے ہیں۔ بالکل ای طرح امریکا جب سائنس، ٹیکنالو، کی اور جد بیدعلوم میں ارتقا کے سفر میں اگلی منزل پر قدم رکھتا ہے، تو اس کا سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل پس خوردہ بندر تے دوسری اتو ام کے جھے میں آتا ہے۔ یعنی علمی فنی اور سائنسی میدان میں اس کا اثاثہ جب اس کے لیے از کار رفتہ آتا ہے۔ یعنی علمی فنی اور سائنسی میدان میں اس کا اثاثہ جب اس کے لیے از کار رفتہ میں اس کا اثاثہ جب اس کے لیے از کار رفتہ تا جائے دہ اے سونے کے بھاؤیا میں پیند قیمت اور شرائط پر دوسروں پر فروخت کرتا ہے۔

بیحقائق بیان کرنے کا مقصد ہرگزینیں ہے کہ لوگ امریکا کی خدائی پرایمان لے

آئیں اوراس کے آگے بجدہ ریز ہوجائیں۔ بلکہ بیان کرنے کا مقصد بیہ کہ بیمقام اس
نے ذہانت وقابلیت، وسائل کے حصول، ان کے جے استعال، سلسل محنت اور جانفشائی سے
حاصل کیا ہے۔ اس بیں حکمت وقد بیر، بہتر منصوبہ بندی، آبئ قوم اور وطن سے وفا اور
دور بینی ودُوراً ندیشی بنیادی عناصر ہیں۔ ماضی قریب کی سیریاورز نے امریکا پر احسان
دور بینی ودُوراً ندیشی بنیادی عناصر ہیں۔ ماضی قریب کی سیریاورز نے امریکا پر احسان

قیادت پر قبضہ کیا ہے اور تا حال اس کے لیے ستقبل دیدہ (Near Future) میں کوئی بہلو بڑا چیلنے نظر نہیں آرہا۔ یقیناً اُخلاقی اور بعض دیگر شعبوں میں امریکا کی کمزوریاں اور منفی پہلو بھی بہت ہیں، جن کی نشاندہ می ہمارے دانشور کرتے رہتے ہیں، مگر بعض حقائق بادل نخواستہ تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔

امت مسلمہ کے لیے ان رفعتوں کو حاصل کرنے میں رکاوٹ ہم خود ہیں، قدرت کی طرف سے کسی کے آگے جابراندرکاوٹیس (Barriers) نہیں ہیں۔ یہ مقابلہ اور مسابقت کی دنیا ہے اور انسانی تاریخ کے ہر دور میں اُس عہد کی فرعونی اور ٹمرودی قوتوں کا سکہ رائی کی دنیا ہے اور انسانی تاریخ کے ہر دور میں اُس عہد کی فرعونی اور ٹمرودی قوتوں کا سکہ رائی الوقت یا شعار Survival of the Fittest ہی رہا ہے، یعنی باعزت وبا وقار اور قابلی افتار حیثیت میں جینے کا حق اُس کو حاصل ہے، جو ماذی طاقت کے بل پر اپنے آپ کو اس کا اہلی تابت کر سے صرف انہیائے کرام اور رسلی عظام علیہم السلام اور بطور خاص خاتم السیمین سیرنا محد رسول الله می فیلی ہرتری کے تابع رکھا اور اپنی عظمت کے آگر دنوں کو سکر گوں کر کے اپنی کا سائن کی برتری کے تابع رکھا اور اپنی عظمت کے آگر دنوں کو سکر کو کو کر کو اس کو کر گوں کر کے ایک کر گوں کر کے ایک کی معبورے بتوں کے آگے مر ہے جو دکر دیا اور لوگوں کے دل آپ سے دہ ریز انسانوں کو مر باند کر کے معبور مطلق کے آگے مر ہے جو دکر دیا اور لوگوں کے دل آپ کی عظمت کے آگے خود مرا یا عقیدت و محبت ہیں گئے اور کسی کے کہا ہے کہ:

ع: "جودلول كوفي كرالي، وبى قاتى زمانه"

مالای برتری پر زوال آتار ہا ہے اور آتار ہے گا، لیکن اُ خلاقی برتری کو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ پذیرائی (Acceptability) ملتی رہی ہے اور ملتی رہے گی۔ آج غمر ودکا نام لیواکوئی نہیں ہے، جب کہ ابرائیم ملائٹ کا نام ومقام آج پہلے ہے بھی زیادہ سربلند ہے۔ آج ابوجہل کا ہمنواکوئی نہیں ہے، لیکن رحمۃ للعالمین سیدنا محمد تسول الله ملی فالی ہے نام پر جان فدا کر سے والے کر وڑوں کی تعداد میں جیں۔ آج کوئی بھی سر عام افتخار کے ساتھ برجان فدا کر سے والے کروڑوں کی تعداد میں جیں۔ آج کوئی بھی سر عام افتخار کے ساتھ اے آپ کو یزیداور پر بدیت کی طرف منسوب نہیں کرتا ، مگرامام حسین و فائے۔ کے نام لیواان

سے نسبت اور ان کی ذات سے عقیدت و محبت کواپنے لیے سب سے بڑا افتخار بھتے ہیں۔

لیکن یہ بھی سنتِ الہیہ ہے کہ امامت (Leadership) دین ہویا دنیاوی، اِس
منصب پر فائز ہونے کے لیے اپنی اہلیت کو ثابت کرنا ہوگا اور قوموں کے عروج و زوال کا جو
میرٹ اور معیار ہے، اس پر پورا اُئر نا ہوگا ، ارشاد باری تعالی ہے:

''اے اہلِ ایمان ! تم میں ہے جواپے دین سے پھرجائے گا، توعنقریب الله تعالی تمہاری جگہ لینے کے لیے ایک الی (اہلیت کی حامل) قوم کو لائے گا، جن ہے وہ محبت کریں گے اور جومومنوں کے لیے (اپنے دل میں) نری رکھیں گے اور جومومنوں کے لیے (اپنے دل میں) نری رکھیں گے اور کافروں کے مقابلے میں شخت ہوں گے، وہ الله کی راہ میں جہاد کریں گے اور (دین کے معاطلی کی معاصلی کی معاطلی کی معاصلی کے اور الله میڑی وسعت والا اور خوب علم والا کی فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطافر ما تا ہے اور الله میڑی وسعت والا اور خوب علم والا کی شریات کی دارا کی در المائکہ وہ دو جسے جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے اور الله میڑی وسعت والا اور خوب علم والا ہے '۔ (المنائکہ وہ دو جسے جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے اور الله میڑی وسعت والا اور خوب علم والا ہے '۔ (المنائکہ وہ دو جسے جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے اور الله میڑی وسعت والا اور خوب علم والا ہے '۔ (المنائکہ وہ دو جسے جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے اور الله میڑی وسعت والا اور خوب علم والا ہے '۔ (المنائکہ وہ دو جسے جا ہتا ہے عطافر ما تا ہے اور الله میڑی وسعت والا اور خوب علم والا ہے '۔ (المنائکہ وہ دی جسے جا ہتا ہے میں دو جسے جا ہتا ہے علیا خراتا ہے اور الله میں دور جسے جا ہتا ہے معالی دور جسے دور جسے جا ہتا ہے میا در باتا ہے دور جسے جا ہتا ہے میں دور جسے جا ہتا ہے دور جسے جا ہتا ہوں کی دور جس کے دور کی دور جس کے دور کے دور کی دور جس کے دور جس کے دور جس کے دور کے دور کے دور کی کے دور کی دور کے دور کے دور کی دور

31 جۇرى 2014ء



#### 201469

#### امریکامیں مسلمانوں کے احوال (آخری قبط)

امریکا میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں نے اپنی پہلی تظیم مسلم اسٹوڈنش ایسوی ایشن 1963 میں قائم کی اور اس کی پہلی کانفرنس یو نیورٹی آف اِلونائے میں منعقد ہوئی۔ 1982 میں اس تنظیم نے ''اسلا مک سوسائی آف نارتھ امریکا (ISNA)'' کے نام سے 1982 میں اس تنظیم نے ''اسلا مک میڈیکل ایسوی ایشن' اور' ایسوی ایشن آف مسلم سوشل ایک تفکیل نوکی اور''اسلامک میڈیکل ایسوی ایشن' اور' ایسوی ایشن آف مسلم سوشل سائیلائش اینڈ انجینئر ز'' بھی اس میں خم ہوگئیں۔2001ء تک ڈاکٹر مزل صدیتی اس کے صدر تھے اور اب وہ غالبائل کی ''فتو کی کولس آف نارتھ امریکا'' کے ہر براہ ہیں اور اب محمد ماجداس کے صدر ہیں، جن کی دوسری مدت صدارت 2014ء میں مکمل ہوگی اور صفار زور اس کے سیریئری جزل ہیں سعودی عرب میں جب سے دولت کی فراوائی ہوئی صفار زور اس کے سیریئری جزل ہیں سعودی عرب میں جب سے دولت کی فراوائی ہوئی سے ، وہ اس طرح کی تنظیموں کودل کھول کر مالی وسائل فراہم کرتا ہے تا کہ اُس کے مذہبی نظریات ان تنظیموں پر غالب رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سے تھیم اپنی وحدت قائم نہ رکھ تی اور اس کے بطن سے ''اسلامک کوئس آف نارتھ امریکا (ICNA)'' وجود میں آئی ، اگر چال اس کے بطن سے ''اسلامک کوئس آف نارتھ امریکا (ICNA)'' وجود میں آئی ، اگر چال دوئوں گروپوں میں کوئی ہوائنظریا تی فرق نہیں ہے۔

امریکا میں مسلمانوں کی ایک معتد بہتعداد ہے، گریہاں کی سول سوسائی میں ان کا وزن اور سیائ وساجی اثر ورسوخ ان کی آبادی کے تناسب کے مطابق نہیں ہے اور اس کا سبب وہی تقسیم درتقسیم کاعمل ہے۔ چنانچہ ہوتا بھی ہے کہ ایسی تنظیموں میں قیادت کے

منصب پرفائزلوگ ابنی حیثیت کوامریکی اسٹیبلشمنٹ میں اپناذاتی اثر ورسوخ برا ھانے کے لیے استعال کرتے ہیں اور مسلمانوں کا اجتماعی مفادیس پشت ڈال دیتے ہیں۔اس کے لیے بیضروری ہوتا ہے کہ بیلوگ اپنے آپ کوزیادہ سے زیادہ لبرل، روش خیال اور نظریاتی اعتبار سے ہر طرح کے ماحول میں ڈھل جانے والا (Adjustable) ثابت کریں اور Adjustable کے ساتھ بھی بہی ہوا۔

امریکا میں ایک گروپ LGBTہے، لینی ہم جنس پرست عور تیں اور مرد، دونوں طرح کا Transgender کا مخفف ہے لینی ہم جنس پرست عور تیں اور مرد، دونوں طرح کا البلیسی ذوق رکھنے والے اور اپنی مرضی سے جنس (Sex) تبدیل کرنے والے مرد اور عور تیں ۔ قوم لوط نے گناہ اور غیر فطری عمل پر شرمسار ہونے کے بجائے اسے افتجار بنادیا اور اس جور تیں ۔ قوم لوط نے گناہ اور غیر فطری عمل پر شرمسار ہونے کے بجائے اسے افتجار بنادیا اور اس جرم کی پاداش میں ان پر اللہ کا عذاب آیا، اُن کی بستی تدو بالا کردی گئی، آسان سے اُن پر سنگ باری ہوئی اور ان کانام ونشان صفحہ ہستی سے منادیا گیا۔ اُردن میں سدوم کی تباہ شدہ بستی تے منادیا گیا۔ اُردن میں سدوم کی تباہ شدہ بستی آج بھی انسانیت کے لیے در سِ عبر سے ہے۔

سیر گروپ کافی عرصے سے ایک مہم چلارہا تھااوران کی اس مہم کے بنتے میں آخر کار ENDA یعنی اس طبقے کے لیے ملازمتوں میں عدم امتیاز کا قانون 2013ء میں امریکی سینٹ سے پاس ہوگیا۔ اس قانون پر امریکی سینٹ کی سمیٹی برائے صحت، تعلیم ، لیبر اور تقافت (HRC) میں کئی عشروں سے کام ہورہا تھااور حقوق انسانی کی مہم (HRC) کے نام سے ایک INGO اس پر کام کررہی تھی۔ 1995ء سے کا نگریس اس قانون کی مزاحمت نام سے ایک INGO کررہی تھی۔ 1995ء سے کا نگریس اس قانون کی مزاحمت کرتی چلی آرہی تھی ، مگر بالآخر میرقانون سینٹ سے پاس ہوگیا۔

ال پس منظر کو بیان کرنے کا مقصد بیہ ہے کہ ساٹھ دوسرے مذہبی گروپوں کے ساتھ اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکا نے بھی اس کی جمایت کی۔ HRC کی ڈائر بکٹرنٹرون گرد نے لکھا: ' LGBT کے نظریات کے حال مسلمانوں کو ISNA جیسی تظیموں کی آواز کوسننا چاہیے تا کہ آنہیں بتا چا کہ بحیثیت مسلمان اُن کے ہم جنس پرستی کے نظریات کوتسلیم کوسننا چاہیے تا کہ آنہیں بتا چا کہ بحیثیت مسلمان اُن کے ہم جنس پرستی کے نظریات کوتسلیم

کیاجاچکاہے'۔

اور HRC کے نیجر مائٹکل تو مایان نے لکھا:

"آج مسلمان LGBT كميوني كااتهم جُوليتي Cornerstone بين" -

ریکارنامہ ISNA نے خاموثی سے انجام دیا تھا، گر HRC نے ابنی ویب سائٹ پر دال کر بیراز طشت ازبام کردیا اوراس نے باشعور اوراعلی تعلیم یا فتہ مسلمانوں کو ہلا کرر کھ دیا۔ ای طرح ISNA رویت ہلال کے مسئلے پر بھی امریکی مسلمانوں کی تقسیم درتقسیم کا باعث بنی اور اس سال ان کا رمضان المبارک اور عید کے موقع پر سعودی عرب سے بھی اختاا فی دہ فراہوں

ڈاکٹر خالداعوان نے اس پراگریزی بی ایک انتہائی مفصل اور مدّل مقالہ لکھا، یہ
ایک و قیع علی دیناویز ہے۔ اِس مقالے بیں اُنہوں نے قرآن، حدیث اور فقہ ہے مُفضل
دیا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے بائیل یعنی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید
دلائل دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے بائیل یعنی عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ کو دید یہ اُن کا ارتکاب
سے بھی حوالے دیے ہیں کہ زنا جملِ قوم لوط اور اِس طرح کے اُخلاقی جرائم کا ارتکاب
کرنے والے سرائے موت کے حقد ار ہیں۔ ڈاکٹر خالداعوان نے بہت محنت کی ہواد
امریکا ہیں ہمارے اعلی تعلیم یا فتہ طبقے کی ایک گرافقد علمی کا وش ہے۔ گر مجھے چرت ہوئی
کہ نیویارک وغیرہ ہیں ہمارے عام علماء اس سے بے خبر ہتھے، حالانکہ انہیں علمی میدان ہیں
مہانوں کی شبت انداز سے رہنمائی کرئی چاہیے۔ ڈاکٹر خالداعوان نے AISNA کو دین اسلام سے
د'اہلیسی سوسائی آف نارتھ امریکا'' قرار دیا اور ان کے اس اقدام کو دین اسلام سے
انحراف اور بغاوت قرار دیا۔ BNDA یک کی منظوری نہ تو مسلمانوں کی حمایت پر
مود ف تھی اور نہ بی مسلمانوں کو اس پردائے دینا ضروری تھا۔ چنانچہ'' عذر گناہ بدتر از گناہ''

ISNA انے ENDA کی جمایت میں خط کیوں لکھا؟۔ ISNA نے خود ( لین کس

کے نوجھے بغیر) ایک سوال اٹھایا کہ:

"آياايك متاجر (Employer) كويرثن طاصل ہے كدايك اجر (Employee) كو کارکردگی کےعلاوہ کی اور وجہ سے ملازمت سے برطرف کر سکے؟، لینی کیاایک ملازم کواس کے مذہبی یا ثقافتی معمولات کی بنا پر ملازمت سے نکالا جاسکتا ہے، جیسے تجاب کا استعمال یا جنسی بےراهروی '۔

تجاب کی بنا پرتوفرانس، ہالینڈ اورسوئٹز رلینڈ وغیرہ میں امتیازی قوانین بن چکے ہیں۔ ISNA کے صدر نے ہم جنس پرتی کو مذہبی تعلیمات اور اقدار کے برابر درجہ دیا اور اسے ثقافی عمل کانام دیا۔ ISNA کے صدر ماجد نے لکھا: 

" بم نے خود سے سوال کیا کہ کیا ہم مذہبی واخلاتی اقدار اور حقوق انسانی کے درمیان كوكى خطِ التياز ميني سكتے بيں؟"۔

وه ہم جنس پرتی کو بھی Cultural Practice (نقافی کمل) اور بھی Lifestyle (شعارزندگی) سے تعبیر کرتے ہیں۔وہ لفظوں کے ہیر پھیرسے کام لے کر قرار دیتے ہیں کہ ہم کسی کے طرز زندگی لینی Life Style سے اختلاف کائن تورکھتے ہیں، لیکن اس کے کیے اپنامن پیند طرز زندگی یعن ہم جنس پرتی کواختیار کرنے کے تن کی حمایت کریں گے۔ يبى وه طرز استدلال ہے جس كے تحت امريكا اور اہلِ مغرب "اظہار رائے كى آزادى" كعنوان كخت امانت رسول اورامانت مذهب كاشعار اختياركرنے والول كوشخفظ ديت بي اوراسيان كابنيادي حق قرارديية بين-الغرض ان امورين اسلامك سوسائل آف نارتھامر بکا کااصولی موقف اہلِ مغرب اور امر بکا کے ساتھ ہے۔

بير مازول محمنا بهوفي أنكو يا و أبيل مجهد مار والى بات بي كيونكه اين وستوراور منشور کے اعتبار سے ISNA پر بیرلازم نہیں ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے قطعی احكام سے متصادم كى بات كے تن ميں يا خلاف رائے ديں۔ يعني اگران ميں اظہار تن كى جرائت جيس بتوباطل كاحمايت كى مذموم جهارت تونبين كرنى جائب بيكن بدميتى كى بات

ہے کہ ISNA کے صدر نے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں اپنی ذاتی پذیرائی اور مقبولیت کا دائرہ بڑھانے کے لیے انتہائی عیاری کے ساتھ ISNA کے بلیث فارم کو استعال کیا اور اس طرح حقوقِ انسانی کی مہم چلانے والوں (HRC)نے ہم جنس پرسی کو اسلام میں قابل قبول قراردياب

ہرسال ISNA کی بہت بڑی کانفرنس ہوتی ہے، سفید فام نوسلم حمزہ بوسف مسلم نوجوانوں میں انتہائی مقبول مقرر ہیں اور انہوں نے کیلی فور نیا اسٹیٹ میں "زیتونا" کے نام سے ایک ادارہ قائم کررکھا ہے۔ ISNA کی گزشتہ سالانہ کانفرنس میں دہ اہم مقرر کے طور پر مدعو تصاور ہرسال انہیں بلایا جاتا ہے۔ ISNA کی انہی یالیسیوں کی وجہ سے وہ انہ يرآئ ، ايناموتف بيان كيا، كلمه شهادت پر هااوراحتجاجاً كانفرنس سے حلے كئے اوركها كه آ تنده میں ISNA کی کانفرنس میں تہیں آؤں گا۔ISNA والوں نے ان کا موقف اور تقريرا بني ويب سائث يرجي جيس داي

علائ المسنت ميس سي شير وبوراسلا كسينشر نيوجرى كے خطيب علامه مقصوداحرقادرى نسبتا بہترانداز میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ، کیونکہ دہ اردو کے علاوہ انگریزی اور عربی میں بھی اظہار خیال پر قدرت رکھتے ہیں اور آج کل نی نسل کے لیے ایسے علماء کی شدید ضرورت ہے اور جہال اس طرح کے علماء موجود ہول ، وہ مساجد اور اسلامی مراکز عرب وعجم مے مسلمانوں کے لیے ایک مخلوط اسلامی سوسائی تشکیل دینے میں مُمد ومعاون

الى طرح اسلامك سنفرا ف كريفر بيوسنن كيخت بهت خوبصورت " جامع مسجد النور" قائم ہے، جے مارے کرا جی کے تعلیم یافت لوگ چلارے ہیں اور وہال ایک اسلامی مدرسہ مين قائم كرليات، اختر عبدالله صاحب، واكترسليم كويلاني صاحب اورظفر ماشي صاحب اور ان کے ساتھ ایک اچھی ہم اس مرکز میں کام کردہی ہے، جہال امریکا میں یلے بڑھے طلبہ د في العليم حاصل كرر ب ال

#### البينے اندرجھا کئنے کی ضرورت!

امریکا میں ہزاروں سال سے جوقوم امن وامان کے ساتھ آبادھی، اسے Native American یااصل امریکی کہاجاتا ہے۔ کرسٹوفرکولیس نے جب امریکا دریافت کیا، تو البیس انڈین کانام دیا، جو بعد میں Red Indian بن گیا، کیونکہ جب بہلوگ اڑتے ہتھے توچېرول پرسرخ رنگ لگاليتے تھے۔جب اہل يورپ نے امريكا كارخ كيا اور طاقت ور یوزیش میں آگئے، تو انہوں نے ال Native American کا قتل عام شروع کیا، جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیلوگ بنیا دی طور پر فطرت پرست اور اُرواح پرست ہے، بیلوگ سمی ندسی انداز میں ایک برتر اور عظیم تر ہستی کے قائل ہے۔ ان میں سے آل وغارت گری کے بعد جولوگ نیج گئے، انہیں عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کردیا گیا۔ آج بیاصل امریکن سمٹا کرچھوٹی جھوٹی بستیوں (Reservations) میں رہ رہے الى - امريكا مين ال Reservations كى كل تعداد تقريباً 310 ہے، جو كه كل امريكي رتبے کا تقریباً دو فیصد ہے، لینی اپنے ہی قدیم آبائی وطن میں اُن کا حصہ فقط دو فیصد ہے۔ يحرجب امريكامين زرى ترقى كادورشروع مواتو براعظم افريقاست افريقيول كوبحرى جهازول میں بھر کر بطور غلام لایا گیا۔إن افریقی غلاموں کی اکثریت کا مذہب اسلام تھا، إن غلامول کومجی زبردی عیسانی بنادیا گیا۔شایدسیاه فام امریکیوں میں نسبتا تیزی سے اسلام کے پھیلنے کا ایک فطری سبب بیجی ہے۔انسانوں کی غلامی کا بیسلسلہ ستر ہویں صدی سے کے کرانیسویں صدی تک چلتا رہا۔ آخر کار 1860ء میں آزادی کی تحریک بریا ہوئی اور

اُس کے نتیج میں امریکا میں سیاہ فام لوگوں کی غلامی کا دوراختا م کو پہنچا کیکن اس سے پہلے برائے ہیں اور غارت گری ہوئی۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق 1864ء میں برائے بیانے پرتل اور غارت گری ہوئی۔ ایک مختاط اندازے کے مطابق 1864ء میں عہد غلامی کے اختتام سے پہلے امریکا میں غلاموں کی تعدادتقریباً چارملین تھی۔

امریکا میں عورتیں بھی حقوق ہے محروم تھیں، شادی کے بعد ان کو یہ تق حاصل نہیں تھا
کہ وہ ابنی جائیداد پر حق ملکیت کا دعویٰ کریں۔ شادی ہوتے ہی تمام مالکانہ حقوق شوہر کو
منتقل ہوجاتے۔ قانونی طور پر خاندانی امور میں بھی عورت کورائے دینے کاحق حاصل نہیں
تھا۔ امریکا میں 1848ء میں '' حقوق نسوال'' کی تحریک شروع ہوئی ادر عورتوں نے اپنے
لیے حقوق کا مطالبہ شروع کیا اور ایک طویل جدو جہد کے نتیج میں آخرِ کارامر کی آئین کی
انیسویں ترمیم کے نتیج میں 1920ء میں خواتین کو ووٹ کاحق ملاء اس کے ہا وجودتا حال
امریکا میں کوئی خاتون صدر منتخب نہیں ہوگی۔

سویدامریکا کاوہ 'دحسین اور روشن چہرہ'' ہے جوآج عاکم انسانیت کوحقوقی انسانیت، حقوقی انسانیت، حقوقی انسانیت، حقوقی انسانیت، حقوقی انسانیت، حقوقی انسانیت، روشن خیالی اور جدیدیت کا درس دے رہا ہے اور ان اقدار کا پیامبر اور محافظ بنا ہوا ہے، اس کیفیت کو ہٹلر نے اِن الفاظ میں بیان کیاتھا' Brotus you too، (بروش تم بھی؟)'۔

متجاوز ہیں۔

اں پس منظر کو بتانے کا مقصد ہیہ ہے کہ امریکن قوم زبان مسلی پس منظراور رنگت کے اعتبار سے منتشر اور متفرق اجزائے ترکیبی کا مجموعہ ہے۔ مذہبی تفاوت کا عالم بیہ ہے کہ صرف پروٹسٹنٹ عیسائیوں کے 313 ذیلی مکاتب فکر (Denominations) ہیں۔لیکن اس کے باوجودامریکن ایک متحدومنظم توم ہیں۔ بے انتہا وسیج رتبے، قدرتی حسن و جمال اور قدرتی وسائل کے اعتبار سے امریکا ایک نہایت حسین اور پرکشش ملک ہے، آبادی تقریباً التيس كروڙ ہے۔ليكن نه كبيل لساني تصادم، نه مذہبي محاذ آرائي، نه رنگت اور قوميت كى بنا پر تصادم، نه طبقاتی آویزش، بس پوری قوم ترقی کی شاہراہ پرسپرسائک رفتار سے دوڑ رہی ہے۔اور عالمی سیاست ومعیشت، جدیدِ سائنس وٹیکنالوجی علوم جدیدہ میں ایجاد واختر اع کی باگ ڈوراس کے ہاتھ میں ہے۔ عالمی وسائل معیشت کا بہت بڑا حصہ امریکا کے قبضے میں ہے، سمندروں اور فضاوں پراس کی حکمرانی ہے اور بیسب پھے سائنس اور سپر شیکنالوجی کی بدولت ہے۔ساری دنیا سے ذہانت وقابلیت کا بہاؤ (Brain Drain) اس کی طرف ہے۔جدید علوم کا جوہرقابل (Talent) اور عالی دماغ لوگ جہاں کہیں بھی ہول، وہ امريكا كى طرف كھے حلے آتے ہيں، امريكا أن كاخريدار ہے اوران كى ذہانت وقابليت سے استفادے کا گریمی اسے آتا ہے۔ جبکہ ہمارے مال اگرا تفاق سے کوئی جو ہرقابل پیدا تجى ہوجائے ،توہ بین الاقوامی ماركیٹ میں قابل فروخت جنس بن جا تاہے۔وہ اپنے وطن میں خود کوغیر محفوظ ، بنو قیر ، بے قدر اور بے مصرف مجھتا ہے ، ہماری بوری قوم اور قیادت کو سوچنا جاہیے کہ ایسا کیوں ہے اور میسلسلہ کب تک جلتارے گا؟۔

میں امریکا کے دوہفتے کے سفر سے واپسی پر دوران پر وازیہ سطور قلمبند کر رہا ہوں ، میں چاہتا تو آپ کو امریکا کے اخلاقی زوال کی طرف متوجہ کرتا ، خاندانوں کے بتر بتر ہونے کے مناظر بیان کرتا ، اُن کی لامذ ہیں اور اخلاق باخلگی کے قصے آپ کو سناتا ، جس سے ہمیں ایک گونہ طمانیت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن طفل تسلیوں سے پچھ جا صل نہیں ہوتا ، آپھوں میں ایک گونہ طمانیت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن طفل تسلیوں سے پچھ جا صل نہیں ہوتا ، آپھوں میں

محض خود فربی اورخوش بنی کے خواب سجانے سے قومیں سر بلندوسر فراز نہیں ہوتنی عمل کے میدان میں اپنامقام بنانا پڑتا ہے۔

جھے یہاں کے اہلِ نظر نے بتایا کہ میدلوگ اپنے اسکولوں اور ابتدائی نظام تعلیم میں اپنے ملک وقوم پر تفاخر اور حُبُ الوطنی کا جذبہ اپنی نو خیز نسل کے ڈہنوں میں رائ کرتے ہیں اور میہ کہ وہ کون کی خصوصیات ہیں، جن کی بنا پر امریکا دنیا پر حکمرانی کردہا ہے۔ بھی بھی میں اور دیکھا ہوں کہ امریکن دانشور کہدرہ ہوتے ہیں کہ آخر کوئی تو میں سبب ہے کہ ہرایک امریکا آنے کے لیے مضطرب دیے قرارہے، ان کے بقول اس کا سبب عدل ومساوات پر جنی اُن کا نظام ہے۔

اس کے برعس ہم بھر بین انتشار در انتشار اور تفریق درتفریق کے مہلک تو می مرض میں بہتم برمر پیکار ہیں۔ آل وغارت کا کریڈٹ لیتے ہوئے ہماراضمیر بالکل ہمیں ملامت نہیں کرتا بلکہ اس کوہم اپنے لیے باعث افخار جھتے ہیں۔ دین اسلام ہی ہمیں مضبوطی سے جوڑے دکھنے کا واحد ذریعہ تھا، یہ ایک Binding Force تھی ہوں کہ میں جوڑنہ سکی ، یہ حال اردوز بان کا ہے جو ہمارے لیے دا بطے کا مؤثر الدریعہ ہے۔ میں بار بارع ض کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر جھا تکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی کمزوریوں کا جائزہ لے کرائن پر قابو پانے کی ضرورت ہے، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم ایک لیے کے لیے رکیں ، اپنی پستی اور زوال کے سفر کو بریک لگا میں اور پوٹرن لے کر ، ایک ملک اور ایک تو میں کر دوبارہ عزت دیر فرازی کا سفر شروع کریں ، الله تعالیٰ کا اور نا دوایک تو میں کر دوبارہ عزت دیر فرازی کا سفر شروع کریں ، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

دوکیا اب بھی وفت نہیں آیا کہ مومنوں کے دل الله کے ذکر کے لیے اور جوت اس نے نازل کیا ہے، اس کے لیےزم ہوجا کیں''۔ (الحدید:16)

ہماری سیاسی جماعتیں اور قیاد تیں توم کی تقسیم در تقسیم کے اس کمل کو ملک تک ہی محدود مہیں رکھتیں بلکہ ضروری مجھتی ہیں کہ ہمر جماعت کی ایک لا بلی شاخ یا تائید وحمایت کا حلقہ امریکا، برطانیہ بورپ، مشرق وسطی، مشرق بعید الغرض ہیرونِ ملک بھی ہمر جگہ موجود ہو۔

ضرورت اس امر کی تھی کہ یا کتانی تارکین وطن کسی ایک پلیٹ فارم پرمنظم ہوتے تا کہ اُن ملکوں کی داخلی سیاست میں ان کا ایک حلقہ اثر پیدا ہو، انہیں اہمیت دی جائے اور وہاں کے ز بهن سازطبقات (Opinion Makers) بمجالس مفكرين (Think Tanks) اورار کان کانگریس پروه اثر انداز ہوں اور یا کستان کے حق میں فضا کو ہموار کر عمیں۔جس طرح انڈیا کے بااٹر لوگ امریکا اور برطانیہ میں اپنی قوم وملک کے لیے نسبتاً بہرطور پر اور مؤثر انداز میں بیرردارادا کررہے ہیں۔ یا کستان کی طرف جب بھی امریکی حکومت کاتھوڑا بہت جھکا و ہوتاہے، وہ By Choice یا By Option کہیں بلکہ حالات کے جرکا منتجه بوتا ہے۔اس کیے میعلق دیریانہیں ہوتا بلکہ ضرورت کی حد تک ہوتا ہے اور ضرورت مت ہونے پروہ آلکھیں پھیر لیتے ہیں اور ہم اُن کی بوفائی کے شکوے کرتے رہتے ہیں۔ 14 فروري 2014ء



#### مذاكرات كاكوه كرال

بزاردل خدشات اوراندیشوں کے باوجود مذاکرات کااونٹ آخرکسی کروٹ بیٹے ہی گیا اوراجها بى ہوالسلسل كے ساتھ ميسوال بھى كياجار ہاتھا كەددنوں كميٹياں كس حدتك بااختيار بیں اور دلیسپ بات سے کہ بھی سوال دونوں کمیٹیوں نے بھی ایک دوسرے کے بارے میں اٹھایا۔اس سوال کا درست جواب بیہ ہے کہ دونوں کمیٹیاں بااختیار تہیں ہیں اور بیہ بات ہرایک کے لیے قابل فہم اور قابل قبول ہونی جاہیے، صرف اعتراض برائے اعتراض سے مجھ حاصل جیں ہوتا۔ ہاں! بیہ ہات درست ہے کہ دونوں کمیٹیاں اسپے اسپے فریق کے لیے قابل اعتاد ہیں۔طالبان کی میٹی کے پروفیسر ابراہیم توواضح طور پرکہہ چکے ہیں کہ میں آپ Facilitator یا Mediator کہدسکتے ہیں، لینی فریقین کو ہولت فراہم کرنے والے اوررابطهٔ کاراور بیلوگ بچاطور پراس کے اہل ہیں۔طالبان نے ابنی ترجمانی کرنے اور اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے، وہ کسی کو بہند ہوں یا نابہند، بدان کے لیے بہترین چناؤہے۔ حکومتی امن میٹی بھی سنجیدہ اور سلجھے ہوئے لوگوں پر مشمل ہے۔ سو فریقین نے Soft Face سامنے رکھا ہے۔ پہلے اجلاس کے اعلامیے کی زبان وبیان سے بيه حقيقت واضح ہوگئ ہے كہ فيصله كرنے اور اسے لفظا ومعنی نافذ كرنے كے مراكز كہيں اور ہیں اور فیصلہ کن مراحل میں حقیقی سودے بازی کہیں اور ہوگی۔ لینی دونوں کمیٹیوں کا ب اختیار، بے ضرر اور بے خوف وخطر ہونا اور بظاہرایک درجہ قابل احر ام ہوناہی اُن کی اصل اخلاقی قوت ہے، جس کے ذریعے وہ فریقین کو کسی مشتر کہ ایجنڈے یا معاہدے کے

قريب لاسكتے ہيں۔

سب کومعلوم ہونا چاہیے کہ ابتدائی ملاقات میں راہ ورسم آسان ہوتی ہے۔ فریقین خیرسگالی کے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ امید کی کوئی نہ کوئی کرن اور خیر مستور کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اصل مشکل ورکنگ سیشن سے شروع ہوتی ہے اور یقینا بیم اطل ہوں گے اور شروع ہوتی ہے اور یقینا بیم مراحل نہایت پیچیدہ خم دار اور تناؤ کے حامل ہوں گے اور مذاکراتی کمیٹیوں سے بالابالا کچھ اور حلقے بھی اس میں شریک کار ہوں گے۔ طالبان کمیٹی مذاکراتی کمیٹیوں سے بالابالا کچھ اور حلقے بھی اس میں شریک کار ہوں گے۔ طالبان کمیٹی لیس آئی ایس آئی ایس آئی لیس آئی ایس آئی ایس آئی ایس کم شعند رہ سے کرائی جائے۔ ہماری رائے میں طالبان کمیٹی کا یہ مطالبہ جائز تو ہے، لیعنی اصل مُقتد رہ سے کرائی جائے۔ ہماری رائے میں طالبان کمیٹی کا یہ مطالبہ جائز تو ہے، لیکن قبل از وقت ہے۔ دونوں کمیٹیوں کا اصل کا م فریقین کے درمیان ایک Grey Area کی دستاویز کی تیاری ہوتی ہے اور دستاویز کی تیاری ہوتی مراحل میں فریقین کے درمیان سودے بازی ہوتی ہے اور دستی کہواواور پچھدو "کی بنیاد پر معاملات طے ہوتے ہیں۔

بیکہنا کہ کس کے پاس کتنا اختیار ہے، بہت مشکل سوال ہے، ایساحتی قطعی اور لامحدود اختیارتو کسی ایک فرد کے پاس نہیں ہوسکتا۔ وزیراعظم کو بھی ایپ سینئر رفقاء سے مشاورت کرنی ہوتی ہے، قومی سلامتی کے اداروں اور جتاس اداروں کو بھی اعتادین لینا ہوتا ہے اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اورائم اپوزیشن رہنماؤں سے بھی بامعتی مشاورت ناگزیر ہے تاکہ تمام اہم فریق اس مکند مخامدے کے اسٹیک ہولڈ داورضامن (Guarantor) بنیں اور نتائج کی ذینے داری بھی قبول کریں۔

سب سے اہم سوال بیہ وگا کہ طالبان کا ضامی کون بے گا، بیطالبان کمیٹی کے بس کی
بات بھی نہیں ہے۔ بیہ بات درست ہے کہ دونوں کمیٹیوں کے ارکان کے درمیان باہمی
احترام کا ایک رشتہ موجود ہے اور کوئی بڑا نظریاتی اور قکری بُعد بھی نہیں ہے۔ اس لیے
عرفان صدیقی صاحب کا بیکہنا کہ مذاکرات کے دوران ایبالگا کہ ہم دونوں ایک ہی کمیٹی

ہیں، کسی حدتک درست ہے۔ حکومتی کمیٹی کی ہے اختیاری اس سے عیاں ہوئی کہ وزیر داخلہ چوہدری نثار علی خان مولانا سمتے الحق اور اپنی کمیٹی کے ساتھ مستقل را بطے میں رہے، حالانکہ ابھی تو شروعات کے لیے ایک ترجیحی فہرست مرتب ہوئی تھی۔ لہذا ہماری رائے میں ہے ہہتر ہوگا کہ چوہدری نثار علی خان مذاکرات میں خود حکومتی ٹیم کی قیادت کریں تا کہ پس پر دہ ڈور ہلا نے کے بجائے اپنی دائش اور اختیارات سے کام لیتے ہوئے معمولی رکاوٹوں کوموقع پر بی خود دور کریں۔

ہم جیسے بے ضرر لوگوں کا کام یہ ہے کہ نہایت خلوص کے ساتھ ان مذاکرات کی کامیا بی کے لیے دعا کریں کہ الله کرے یہ مذاکرات اخلاص پر بہنی ہوں، مثبت بتعمیر کی اور نتیجہ خیز ہوں، کیونکہ ملک میں خوں ریزی بہت ہو چکی، بے شار لوگ ظلما اور ناحق قتل کیے گئے، تباہ شدہ املاک کا آج تک صحیح تخمینہ معلوم ہی نہیں ہے، ان میں انتہائی فیمتی دفاعی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ اہلِ پاکستان کا امن وسکون ورہم برہم ہوگیا اور آج بورا ملک ایک غیریقینی صورت حال سے دو چارہے۔

جب نذا کرات کا ڈول ڈالا جارہاتھا تو پھافرادادر تنظیموں کے Ticker ٹیلی ویرش اسکرین پرنظر آجاتے تھے کہ دہشت گردول سے نذا کرات کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔
اب جب کہ نذا کرات بٹروع ہو چکے ہیں، یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ ال حضرات نے حکومت کو مذاکرات کی اجازت دے دی ہے یاان سے بالائی بالاتمام مراحل سرہو گئے ،ان حضرات کو ہمارا جا جزانہ مشورہ ہے کہ ہولئے سے پہلے تول لیا کریں تا کہ بعد میں ندامت نہ ہو۔
کو ہمارا جا جزانہ مشورہ ہے کہ ہولئے سے پہلے تول لیا کریں تا کہ بعد میں ندامت نہ ہو۔
حکومت کا مسئلہ میر ہے کہ اس نے مذاکرات کی غیر مشروط پیشکش کی ہے، جب کہ طالبان نے ایمانہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کھلے رکھے ہیں۔ چونکہ حکومت یک طرفہ طالبان نے ایمانہیں کیا۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کھلے رکھے ہیں۔ چونکہ حکومت یک طرفہ طور پر دست بت ہوگئ ہے ، البذا آخر میں خدانخو است کی حکومت کی صورت میں ملامت اُس کے جھے ہیں آئے گی۔طالبان کے مطالبات تو حکومت کے سواہرا یک کو معلوم ہیں اور

(۱) چونکہ اُن کے دعوے کے مطابق حکومت جارح ہے، للبذا جنگ بندی میں یک طرفہ طور پر بہل وہ کرے۔

(۲) با کستانی جیلوں میں بابندِ سلاسل ان کے تمام قید یوں کی غیر مشروط رہائی اور ان پر قائم مقد مات سے حکومت کی دست برداری۔

(m)ان کے جانی و مالی نقصانات کی اُن کے تخمینوں کے مطابق ادا تیگی۔

(سم) قبائلی علاقوں ہے فوج کا انخلا۔

(۵) اورشر یعت کا نفاذ به

اگر چیر حکومتی کمیٹی نے معاملات کوشورش زرہ علاقوں تک محدودر کھنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ ایک طاہر کی ہے۔ ایک طاہر کی ہے۔ ایک سان میں شریعت کا نفاذ ہے۔ ہے۔ ایک سان کا ایجنڈ اتو بورے یا کستان میں شریعت کا نفاذ ہے۔

مولا ناعبدالعزیزنے آنے دالے حالات کی ایک جھلک نہایت ہوشیاری سے دکھادی ہے، کوئی اپنی آئکھیں بندر کھنے پرمُصِر ہوتواس کی مرضی ،ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

'' در حقیقت بات بیہ ہے کہ آ تکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ عقل وبصیرت پر پر دے پڑ جاتے ہیں''۔ (الج: 46)

اگر طالبان اور ان کی کمیٹی نے اپنے ابتدائی مطالبات اور اہداف یک طرفہ طور پر حاصل کر لیے اور پھر کسی مرحلے پر مذاکرات میں تعطل (Deadlock) پیدا ہو گیا یا معاملہ Point of No Return یعنی جدائی کے مرحلے میں پہنے گیا تو حکومت کے ہاتھ خالی ہوں گے اور اس کے پاس کونِ افسوس ملنے کے سواکوئی چارہ نہیں رہے گا اور پھر میڈیا کے لبرل عناصرا پن اپن چھری کا نے تیز کر کے اس کی خوب خبر لیں گے۔

تحریک طالبان پاکستان سے پابندی اٹھانا ایک تکنیکی مسئلہ ہے اور اس کے مضمر ات
پر ماہر ین قانون ہی روشی ڈال سکتے ہیں۔لیکن عملی صورت حال بیہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض
بر ماعتوں یا گروہوں کوممنوع قرار دینے یاان پر پابندی (Ban) لگانے یا اُن کو کالعدم
معاعنوں یا گروہوں کومنوع قرار دینے میلی منظر نامے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ
(Defunct) قرار دینے سے عملی منظر نامے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ کیونکہ

ہارے ہاں یہ پابندی اسم پرگئی ہے، سٹی (Named Person) پرنہیں لگتی، البذا بنام طریقے سے یا متباول ناموں کے ساتھ کام جاری رہتا ہے۔ افراد میدانِ عمل میں موجود رہتے ہیں اور اُن کی سرگرمیاں بھی جاری وساری رہتی ہیں اور حساس اداروں کے ساتھ روابط بھی کی نہ کی صورت میں قائم رہتے ہیں۔ جب کہ امریکا افراد کو دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کرتا ہے، اُن کے اثا نے منجد کرتا ہے اور بعض صورتوں میں اُن کے سرکی قیمت (Head Money) مقرر کرتا ہے۔

مولا ناعبدالعزیز کاریتبرہ تو برگل ہے کہ جن پارلیمنٹیرین کوسورہ اخلاص نہیں آتی ، وہ قرآن وسنت کو کیا سمجھیں گے اور اُس کے مطابق قانون سازی کیا کریں گے اور وہ قانون شریعت کس پرنافذ کریں گے اور کس منہ ہے کریں گے:

ع:بات ہے ہے گربات ہے دسوائی کی

الغرض مذا کرات کا کو وگرال سرکرنا ہے اور مذا کرات میں شامل فریقین نے ملک وقوم کو امن کی سوغات وین ہے اور عافیت وسلامتی کی خیرات بانٹنی ہے۔الله تعالی سے صدق دل سے دعا کریں کہ بیخواب شرمند العبیر ہوجائے اور ہم جینے جاگتے کھلی آئکھوں سے اس کی تعبیر دیکھیں اور قوم امن کی نعمتوں میں پھلے اور پھو لے بیہ ہمالیہ سرکرنا مشکل ضرور ہے ،لیکن الله تعالی کافضل شاملِ حال ہوجائے تو ناممکن ہرگر نہیں ہے۔

17 فرورى 2014ء



#### مي كريم صالات الله والمالية الله المحدثيث منفرن وشارع مجاز

بنحريك طالبان ياكستان كے برقرار يامنعطل ترجمان مولا ناعبدالعزيزنے فيلى ويژن پرارشادفرمایا: "بات سیے کہ قرآن وسنت آسانی قانون ہے، آسانی قانون کے ہوتے ہوئے اس انگریز کے قانون کی ہمیں اجازت ہیں۔۔انگریز تو انگریز ہمسلمان قانون ہیں بناسكتا، بلكه محدما في الأيريم كونشارح " قرار ديا كيا ہے، آپ بھی قانون نہيں بناسكتے ، قانون صرف اور صرف کا تنات کے خالق وما لک الله کا چل سکتا ہے '۔ میں نے براو راست سیہ پروگرام ندد یکھا، ندسنا، تا ہم اس پرمسلمانوں کے دل مضطرب ہوئے، ان کے جذبہ عقیدت كوهيس بيني اورسب في دكه كا ظهاركيا

ايك دين كادردر كصفي والمياور حتب رسول من الايتاليج سيمر شارصاحب نظر محرشيم خال صاحب نے نیٹ سے مولا تا عبدالعزیز کے مندرجہ بالاکلمات تقل کر کے مجھے ارسال کیے اورخواہش ظاہر کی کہ میں اس پرشریعت کی روشی میں اپنا موقف بیان کروں۔شریعت کی من پسندتعبیر وتشری اور اس پرعمل درآمد کے دل دہلا دینے والے مناظر تو مختلف ویب سائنس اور نیٹ پرعرمے سے موجود ہیں۔ مگر اب بات اس سے بھی آگے براہ کر مقام رسالت، شان رسالت اورمنصب رسالت مآب من الليام كوچياني كرنے برآ من ب للذامين في مناسب مجها كه عام مسلمانون كي تفي كے ليے چند كلمات تحرير كروں۔ سے بات ریہ ہے کہ مولانا کامنصب رسالت مان اللیج کے بارے میں ریر بیان نہایت بے باکی اور بنایاک جسارت پر منی ہے، ان کاریتھرہ سن کردل رنجیدہ ہوااور خدشہ لاحق ہوا

كهاكردين كے معاملے ميں بے باكى كى روش اى طرح عام ہوئى اوراس يركوئى روك توك عائدنه کی گئی، تو ملک کا امن وامان تو پہلے ہی غارت ہے، دین وایمان بھی ایسے لوگول کی دست بردے محفوظ بی*ں دے گا۔* 

حقیقت بیہ ہے کہ اس امر میں غلام احمد برویز یا منکرین حدیث کے سوابھی کسی کا کوئی اختلاف نبيس ربا كه رسول ما تشالياتم الله تعالى كى طرف شارع مجاز ( Authorized Lawgiver)، مُتَقِيَّن (Legislatura) اور واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہیں۔جب مولی ملایشا نے بن اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی التجا

" (اے پروردگار!) ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لکھ دے (لیعنی مقدر فرما دے)، بے جنگ ہم نے تیری طرف رجوع کیا، (تو تعالی نے) فرمایا: میں جسے جاہول گا،اسے میراعذاب پہنچ گااور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، (تم نے جو بھومانگاہے) میں عنقریب میر (اعزاز) اُن (خوش نصیبول) کے لیے لکھ دول گا، جو (ہمیشہ) تفویٰ اختیار كرتے ہيں، (باقاعد كى سے) ذكا ادسية ہيں اور جو ہمارى آيات يرايمان لاتے ہيں، ( در حقیقت نیه ) وه لوگ بین جواس رسول نبی ای کی (بمیشه ) پیروی کریں گے،جس کووه (بہلے سے)اپنے یا س تورات اور الجیل میں لکھا ہوا یاتے ہیں، (جن کا منصب بیہ ہے کہ) وہ انہیں نیکی کا مم دے گا اور برائی سے روکے گا اور جوان کے لیے یا کیزہ چیزوں کو حلال قراردے گااور تایاک چیزول کورام قراردے گااور جوان کے بوجھا تارے گااوران کے گردنوں میں پڑے ہوئے (جاہلیت کے) طوق بھی اتارے گا،سوجولوگ اس پرایمان لائے اوران کی تعظیم کی اور اُن کی تفریت وجمایت کی اور اس تور (ہدایت قر آن) کی پیروی كى جوأس كے ساتھ نازل كيا كيا ہے ، (درحقيقت) واى اوك فلاح يانے والے بين '۔ (اگراف:157-156)

الله تعالى نے اس آيت مبارك ميں استے رسول كرم سيدنا محدر سول الله من الله الله من الله عليه الله على الله من الله عليه الله على ال

امروناهی اور محلّل (طال قرار دینے والا) اور تُرِم (جرام قرار دینے والا) فرمایا ہے اور قانون ساز (Legislature) وبئ توہوتا ہے، جو کی چیز کوطال قر اردینے یا حرام وممنوع (Unlawful & Prohibited) قرار دینے کاایا اختیار رکھتا ہو، جسے کوئی جیائی نہ کر سکے اور کسی کے پاس اٹکار کی گنجائش نہ ہو۔بس قر آن کی رُوست بہی منصب رسالت اورشان رسالت ہے۔ اِس کے بعد کسی کاریکہنا کہ: '' بلکہ محد سائٹیا ہے کہ کو بھی شارح قرار دیا گیا ہے، آپ بھی قانون بیں بناسکتے '۔ دراصل بدرسول الله مان الله مان الله تعالیٰ کی جانب سے عطاکی ہوئی قانون سازی کی اس مطلق اتھارٹی کو بڑنے کرنا ہے یا اس کا صرت کا انکار ہے اور السي مومن صادق سے اس كى تو قع نہيں كى جاسكتى ۔مولانا عبدالعزيز نے بيكلمات شعورى طور پر کے ہیں یا سبقت اسانی سے ان کی زبان سے ادا ہوئے ، بہر حال انہیں اسی فورم پر ان سے رجوع كرنا جاہي اور الله تعالى سے توبدكرنى جاہيے، كيونكہالله تعالى نے اسيے رسول مكرم سل المالية كوقانون بناف كاميراختيار مطلقاعطا كياب،ال بيس كوتى قيديا شرطنيس ہے، نہ بی کوئی fl یا But یا Proviso ہے، یعنی اگر ، مگر اور شرطیکہ کی قید نہیں ہے۔

اس طرح الله تعالى في الماعت كي طرح الهية رسول مرم من التيايم كى اطاعت كو جى غيرمشر وط اور لا زم قر ار دين بوئة قرمايا: " اب ايمان دالو! اطاعت كروالله كى اور اطاعت كرواس رسول كى اوران كى جوتم ميں صاحبانِ امر ہیں، پس اگرتمہارا أن صاحبانِ امرے کی معاملے کے (حق یا باطل ہوئے کے ) بارے میں تنازع پیدا ہوجائے ، تو (حتى اور قطعی فیصلے کے لیے ) اس معال ملے کو الله اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو ، یک · (شعار) بہتر اور انجام کے اعتبارے احسن ہے'۔ (النماء: 59)

ال آیت مبارک میں بھی الله تعالی نے می کریم من الله الله عد وظرور پر لازم قرار دیا، جبکہ کسی بھی بڑنے سے بڑے صاحب اختیار یا حاکم اعلی یا مقتد ( لینی پارلیمنٹ) کی اطاعت کوغیرمشر وططور پرلازم قرار نہیں دیا۔اس کو فیصلے کو بینے کیا جاسکتا ہے اورقران وسنت كفلاف مون كي صورت مين روكيا جاسكا ب

اورالله تعالی نے میکی فرمایا: "اورجس نے رسول کی اطاعت کی ، اس نے درحقیقت الله بي كي اطاعت كي اورجس في (اطاعت رسول سے)روگرداني كي بنو (اےرسول مرم!) الم نے آپ کوال پر تگہان بنا کرہیں بھیجا"۔ (النساء:80)

اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کی اطاعت کاجارے یاس معلوم بیانہ صرف اطاعت رسول بى ہے۔ قرآن مجید میں الله تعالی نے بیجی فرمایا:

دداور (اے مومنو!) جو مم مہیں رسول دیں اے لے اواور جس چیز سے رسول روکیں، أس سے (سی تروُّ د کے بغیر) رک جاو ''۔ (الحشر: 07)

الله تعالى نے قرآن مجيد ميں ميدونوك ضابطه اس كيے مقرر فرما يا كه نبي معصوم ہيں ، أن كانطق بهى معقوم باورأن سے خطاكا صادر جونا نامكن ب،ارشاد بارى تعالى ب " اوروه (رسول) این خوامش نفس سے کوئی بات میں کہتے ، وه وہی کہتے ہیں جس کا

البيس وحي كے ذريعے علم موتائے '۔ (البحم: 4-3)

كى آئر مين شان رسالت اورمقام رسالت كابالواسطدا تكاركرت بوئ شارع مجاز اور بااختیار منفین کی حیثیت ہے آپ کے منصب کا انکار کریں گے اور بیا نکار' حاکمتیت الہی'' کے پرکشش اورخوبصورت عنوان سے ہوگا۔ اس کیے آپ مان ایک ایک اس کی پیش بندی كرتے ہوئے فرمایا: دوسنو! مجھے قرآن عطاكيا گيا ہے اور اس كی مثل (واجب الاطاعت قانون میری سنت کی صورت میں ) اس کے ساتھ بی عطا کیا گیا ہے ، سنو امکن ہے کہ ایک تخف خوب سیرشده (عیش وعشرت میں مست) ابنی مسند پر تیک لگائے ہوئے ہوگا اور کیے كا: بس اس قرآن كولازم بكرو و بحويجهم اس ميس حلال ياؤ واست حلال مانواور جو بجهم اس میں حرام یا واسے حرام مانو، (جبکہ طلال وحرام قرآن تک محدود جیں ہے) بتہارے لیے یالتو گدھے کا گوشت اور کچلیول (سامنے کے دانتول) سے شکار کرنے والے درندے طلال بيل بين - (سنن الي داؤد: 4594)

لینی ان کی حرمت کا بیان قر آن میں نہیں ہے، گر میں قر آن میں دیے ہوئے تشریعی اختیارے اس نوع کے تمام جانوروں کوجرام قرار دیتا ہوں ان میں شیر، چیا، بھیڑیا، کتا، بلی اوراس قبیل کے تمام جانور شامل ہیں۔ای طرح عرباض بن ساریہ بیان کرتے ہیں: " (ایک دن) رسول الله سان تناییز (خطیردیئے کے لیے) کھڑے ہوئے اور فرمایا:تم میں سے کوئی محص اپنی مسند پر براجمان ہوکر بیگان کرے گا کہ الله تعالیٰ نے جو بھی چیزحرام کی ہے،اس کا بیان قرآن میں ہے، (تہیں ایبا ہر گزنہیں)، سنو! بخدا میں نے تھم جاری کے بیں اور تقیحت کی ہے اور بعض امور سے منع کیا ہے، تو اُن کی حرمت قرآن کی حرمت کی طرح قطعی بلکماس سے بھی زیادہ ہے '۔ (سنن ابی داؤد:4599) حصرت ما لك بن انس بيان كرت بين: رسول الله من الله من الله عن الله من ا درمیان دو (۱۶م) چیزین چیور کرجار ما جول اور وه بین: کتاب الله اور سنت رسول، جب تك تم ان دونوں كے ساتھ مضبوطى كے ساتھ وابستدر ہوگے ، بھی گراہ نہ ہو گئے ۔ (مؤطانام الک)

2014 فروري 2014ء



#### أثنين ياشريعت

حالیه مذاکرات کے تناظر میں تحریب طالبان پاکتان کے ترجمان شاہدالله شاہداور لال مسجد والميام ولا تاعبد العزيز صاحب كانفاذ شريعت كحوال ليست بيان سامني آياتو ہمارے الیکٹرونک میڈیا کی رونقول کو جار جاندلگ گئے۔اینکریرس اور ماہرین آئین وقانون كيل كانتے سے ليس موكر تيلى ويزن اسكرين يرخمودار موسے اور مباحث اور مكالے كابازار سي كياراس مع بظاهر مية تأثر پيدا مواكه آئين وشريعت كاليجامونا محال ميم ميايك دوسرے کی ضدیں، جہاں آئین ہے وہاں شریعت کا داخلہ بنداور جہاں شریعت ہوگی، وہاں آئین کی منجائش ہیں۔ جاری رائے میں بیسب لفظی بحثیں ہیں اور برم کی رونق سجانے کے لیے میڈیا کی ضرورت ہے۔

اسلامی جمہور مید یا کتان کے دستور اور نفاذ شریعت میں کوئی تضاد جیس ہے، جو پھھ طالبان یا کتان آب تک کرتے ہے آئے ہیں، اس کا شری جواز ہماری میم سے بالاترہ بلكه بالسانون ك جان ومال اور آبروكي حرمت كويا مال كرنا شريعت كى رُوسے حرام قطعی ہے اور اس کے ملے کوئی بھی جواز (Justification) قابل قبول میں ہے۔ دوسری جانب جوحظرات دستوریا کتان کی تقدیس (Sanctity) کی باتیس کررے ہیں، ره بنا کی گران سور برافظاد کن (In Letter & Spirit) کب کل بوا؟۔ دستوريل رياست كانام واسلام جمهوريه باكتان بها وستورى روسيرياست سركاري مذہب املام على اوروستور كے آرٹيكل الاالف) كى روسے قرار داومقاصد ملك

کا جوہری اور اساسی قانون (Substantive Law) ہے اور اس کی دفعات مؤثر ونافذ العمل ہیں۔قراردادِ مقاصد کی دفعہ 1 ہیں ہے:'' کا مُنات میں اقتدارِ اعلیٰ کا مالک الله تعالیٰ ہے''۔دفعہ 2 ہیں ہے:'' ملک کا قانون قرآن وسنت پر مبنی ہوگا اور کوئی بھی قانون یا انتظامی حکمنا مہ، جوقر آن وسنت کے منافی ہو، نافذ العمل نہیں ہوگا'۔

دستور پاکستان کے آرٹیکل 31 میں ہے: ''پاکستان کے مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی طور پراپنی زندگی اسلام کے بنیادی اصولوں اور اسای تصورات کے مطابق مرتب کرنے کے قابل بنانے اور انہیں الی سہولیس مہیا کرنے کے لیے اقد امات کے جاکس کے ، جن کی مدوسے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کامفہوم بھے سین'۔ کے ، جن کی مدوسے وہ قرآن پاک اور سنت کے مطابق زندگی کامفہوم بھے سین' وستور پاکستان کا آرٹیکل تمبر: 227 ریاست کو اس امر کا پابند بناتا ہے کہ: ''تمام موجودہ قوانین کوقرآن پاک اور سنت میں منظم واسلامی احکام کے مطابق بنایا جائے گا، جن کا اس جے میں بطور اسلامی احکام حوالہ دیا گیا ہے اور ایسا کوئی قانون وضع نہیں کیا جائے گا، جن جو ذکورہ احکام کے منافی ہو'۔ دستور کا آرٹیکل 228 تا 231 اسلامی نظریاتی کوئسل کی گوئسل کی قوان کی اہلیت اور تمام طریقہ کار (Rules of Business) کا ذکر ہے۔ اس کی ڈو سے حکومت پر لازم ہے کہ اسلامی نظریاتی کوئسل کی حتی سفار شات کو پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کرے اور پھر اس کے مطابق قانون سازی کی جائے ، پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کرے اور پھر اس کے مطابق قانون سازی کی جائے ، پیش کرے اور پھر اس کے مطابق قانون سازی کی جائے ،

پس ہمارے ہاں آئین کی نقدیس کا نعرہ تو بہت لگا یا جاتا ہے لیکن لفظاً ومعنی آئین کی روح پر مل نہیں ہوتا۔ پھر آئین میں ایک طرف تو قر آن وسنت کی بالا دی کا اقرار و بیثاق ہے اوراک کے ساتھ ایسی دفعات بھی موجود ہیں جوقر آن وسنت کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتیں، مثلاً: صدر کا اینے عہد صدارت میں عدالت کے سامنے جوابد ہی سے استثنا میں مشلاً: صدر کا اینے عہد صدارت میں عدالت کے سامنے جوابد ہی سے استثنا (Immunity)، جبکہ قرآن وسنت کی تعلیمات توریہ ہیں کہ رسول الله مقافظ کیا ہے نہ صرف

حالتِ جنگ بلکہ عین میرانِ جنگ میں اپنے آپ کوتصاص کے لیے پیش فرمایا، حالانکہ آپ پر قصاص واجب نہیں تھا، کیونکہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں''۔(الاحزاب:6)

1993ء میں جب اُس وقت کے وزیراعظم نواز شریف کی حکومت کو اُس عہد کے صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کیا، تو معزول یا برطرف وزیراعظم نے سپریم کورٹ آف یا کستان میں اپنی حکومت کی بحالی کے لیے آئینی پٹیش (استدعا) دائر کی ۔ای دوران ایک اور شخص نے دستور کے آرٹیکل نمبر: 2A کا حوالہ و نے کراس دفعہ کی روسے صدر کی نا اہلی کی اور شخص نے دستور کے آرٹیکل نمبر: 2A کا حوالہ و نے کراس دفعہ کی روسے صدر کی نا اہلی کی پٹیشن دائر کردی۔ اس کے جواب میں اُس وقت کے جیف جسٹس آف باکستان جسٹس (ر) ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے فرما یا کہ دستور کے تمام دفعات این ابن جگہ مستقل جسٹس (ر) ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے فرما یا کہ دستور کے تمام دفعات این این جگہ مستقل بالدات ہیں اور کوئی ایک دفعہ دو سری کو بالدات ہیں اور کوئی ایک دفعہ دو سری کو دور کی کو

Over Rule نہیں کرسکتی اور اس بنیاد پر اُس آئی پٹیشن کومستر دکر دیا۔ تو پھر سوال یہ اسٹیلشنٹ اور عدلیہ کی سوچ کا انداز (Approach) یہ ہوتو دستور میں قر آن وسنت کی بالادی کی دفعہ محض آرائشی اور نمائشی بن کررہ جاتی ہے اور یہ عملاً مؤثر نہیں رہتی اور اس انداز فکر سے دستور کی روح مجروح بلکہ مفلوج ہوجاتی ہے۔

پی ضرورت اس امری ہے کہ کہ دستور کے اندر تضادات (Contradictions) اور ایمان تر در کیا جائے۔ اس امر میں کوئی اور ایمان تر کے ساتھ دور کیا جائے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1973ء کے دستور کی تیاری میں تنام مکاتب فکر کے علاء کا انہم کر دار ہے اور اُن کے اس پر تقمد بی ، تا ئیدی اور توشیقی دستخط شبت ہیں۔ لیکن اُن کی توشیق دستور کے تحریری میثاق کے لیے ججت ہے، بعد میں دستور سے جوانحراف یا اِنماض برتا گیا ، اس کی تا ئید وجمایت ان علائے کرام نے مجمی نہیں کی۔

1973ء کااصل دستوراگراتی مین و تن (As It Is) نافذ العمل ہوتا ، تو تو می اسبلی میں صرف 217 براہ راست منتخب شسیس ہوئیں ، نہ غیر مسلموں کی مخصوص نشسیس ہوئیں اور نہ ہی کا منافی نہ ای کا در یعے دستور میں کی گئی اضافی نہ ای کا خواتین کی ، بیسب (Bills) کے ذریعے دستور میں کی گئی اضافی تر میمات اور فور می آمروں کے غیر آئی فیصلوں کوآئی جواز عطا کرنے (Validation) کے لیے پارلیمنٹ کی جانب سے بالتر تیب آٹھویں اور ستر ہویں دستوری ترامیم کا شمرہ ہے۔ بحیثیت قوم ہماری برشمتی ہے۔ بحیثیت قوم ہماری برشمتی ہے۔ بحیثیت قوم ہماری برشمتی ہے۔ بحیث منادات سے نکل نہیں پارہ اور جب کوئی افحاد آئی ہے تو ٹا کس ٹو ٹیاں ماری جویں۔

آج ایسے دانشوروں ، ماہر بن آئین وقانون اور اہلِ علم کی کی نہیں ہے۔ جو وقا فوقا اور اہلِ علم کی کی نہیں ہے۔ جو وقا فوقا اور اہلِ علم کی کی نہیں ہے۔ جو وقا فوقا اور اہلِ اور بھی بند از مرنو یہ جنیں چھیڑ دسیتے ہیں کہ قائد اعظم نے توسیولر دیاست کا خواب و بھی انداز اسلامی نظریا تی داگ اللہ بنا شروع کردیں گے کہ کون سما اسلام ، کس کا اسلام ؟ اس کا جو اب تو اسلامی نظریا تی کونسل کی سفار شات ہیں موجود ہے کہ پبلک لاء یعنی قانون عامد کے بارے ہیں مسالک

کے درمیان کوئی بڑا اور جو ہری تفاوت نہیں ہے۔ اور احوال شخصیہ (Personal Law)
عبادت، نکاح، طلاق، وقف اور وراثت وغیرہ میں ریاست کو کسی زحمت اور تروُ دمیں مبتلا
ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ سب شریعت سے گریز کے حیلے بہانے اور چو نجلے ہیں،
جو ہر دور میں کسی مولانا عبدالعزیز یا طالبان کے لیے ریاسی معاملات میں نفوذکی گنجائش
پیدا کرتے رہتے ہیں۔

25فروري2014ء



# پاکستان کانظام عدل

2009ء سے 2013ء تک جناب افتخار محمد چود هري چيف جسٹس آف يا كستان اور اعلیٰ عدلیہ کے منعطل جے صاحبان کی ایک پُرزورتحریک کے بنتیج میں بحالی کے بعد پاکستان نے عدالتي فَعّاليت كا أيك مثالي دورد يكها وزرائ اعظم اورسول وملثري افسران اعلى عدالتول میں طلب کیے گئے، سب پر ایک لرزہ طاری رہتا تھا بھتر م چیف جسٹس آف یا کستان اور عدالت عظمیٰ کے باوقار جے صاحبان کے تبرے (Observations) الیکٹرونک و پرنٹ میڈیا کی زینت بنتے رہے، شاید عدالت عظمی کی جانب سے Suo Moto ایکشن کاریہ ایک عالمی ریکارڈ ہو۔ حکومت کے انظامی حکم نامے (Executive Orders)معطل ہوتے رہے، ایک وزیر اعظم دومنٹ کی سزاکے بعدیا نے سال کے لیے نااہل قراریائے۔ الغرض دياست كے سادے ستون ايك ستون كے سامنے لرزه براندام نظرا ہے۔ اس حوالے سے میڈیا پر بھی رونیں لگی رہیں، یقینا اس کے پچھ مثبت نتائے بھی برآ مدہوئے، حکومت کی بعض مالی بے اعتدالیوں پر گرفت ہوئی، بے جانوازشات اور بیوروکر لیمی کی میرٹ کے برنکس تر قیال غیرمؤ تر قراریا ئیں۔اگر جدا گیزیکٹونے بھی ڈھیٹ پن میں کوئی كسرنه جيوزى اوربية ثابت كيا كه انظامية تاخيرى حربول (Delaying Tactics) سے عدالمت عظمی کے فیصلوں اورا حکامات کو بار کرسکتی ہے، ان کے تیز دانتوں کی کاٹ کو مندكرسكى بيكناك كياوجودايك دمشت اوردعب ودبديكا تأثر قائم رباتا آتك موجوده چیف جسٹس آف یا کستان نے ایک ٹھیرا دَاورتوازن کی کیفیت قائم کی۔

لین کیااس عدالتی فقالیت سے بحیثیت جموی پاکتان میں انصاف سستا ہوگیا؟ اس کی رفار میں غیر معمولی تیزی آگئی، عام آدی نے سکھ کا سانس لیا مظلوم کو انصاف اس کی ولیز پر ملنے لگا، زیریں اور متوسط در ہے کی عدلیہ سے رشوت کا خاتمہ ہوگیا، فوری فیصلے ہونے گئے، نج بے فوف و فخطر فیصلے کرنے گئے، گواہ ہرتشم کے خطرات اور انتقام کے خد شات سے بے نیاز ہو کرعدالتوں میں پیش ہو کر گواہیاں دینے گئے، تفتیش ادار بے مثالی بن گئے، انتہائی خطر ناک اور بااثر وہشت گردوں کوعدالتوں میں پیش کیا جانے لگا، عدالتوں میں پیش کیا عشر وں سے زیر التوا مقدمات کی فائلوں سے گرد جھاڑ کر شرعت کے ساتھ فیصلے میں کئی عشر وں سے زیر التوا مقدمات کی فائلوں سے گرد جھاڑ کر شرعت کے ساتھ فیصلے ہونے گئے، ونیا پاکستان میں بے لاگ اور شفاف فیصلوں کود کیھائش آش کراھی ؟ ، بہس اور بے بس دادری کے طلبگاروں کو دھڑا دھڑ انصاف ملنے لگا؟ ، وہ مصفول کی درازی عمر اور المتنازی درجات اور حکمر انون کی عدل گستری کے باعث اُن کے طولی افتد ار اور دوام افتد ار کی دعل گئی درجات کی مقال کی دعل میں ہوئے ۔ بہت کی دعل وہ کی دوان اور لوٹ مار قصہ پاریٹ کی دعا تیں ما ملنے گئے؟ ، بیش وغارت، دہشت وف وہ اور فلام می والات کا جواب نفی میں ہے، ممل کی میں ہے، ممل کام کرنے لگ گیا؟ ۔ سی جی اور حق بی میں ان منام سوالات کا جواب نفی میں ہے، ممل کام کرنے لگ گیا؟ ۔ سی جی اور حق بی می ان منام سوالات کا جواب نفی میں ہے، ممل میں نہ میں کی میں ہے، ممل

پھر گئے دن فقط وزیروں کے بیں وہی رات دن فقیروں کے

اییا کیوں ہے؟۔ تی بات رہے کہ جارانظام عدل از کاررفتہ ، انتہائی بے فیض ، بودا اور ناکارہ ہوچکا ہے۔ اس میں مظلوموں اور انصاف کے طلبگاروں کو فیض رسانی (Delivery) کی صلاحیت نہیں رہی ، کیفیت کچھ یوں ہے کہ: تن جمہ داغ داغ شد

ينبه مجا كجا بنم

لین جسد کی کے زخمول پر بھایا کہاں کہاں رکھوں ،مرہم کہاں کہاں لگاؤں ، پورابدن تو

پارہ پارہ ہوچکا ہے، بلکہ ناکارہ ہوچکا ہے۔ جناب والا! اس نظام کی مکمل تشکیل نو Overhauling) اور جزائی (Surgery) کی شدید ضرورت ہے۔ لیکن اس کا دُوردُ ور تک کوئی امکان نظر نہیں آیا۔ اعلیٰ عدالتوں کے عزت ماب، باوقار اور فاضل نج صاحبان براندمنا بی توحقیقت رہے کہ ریدنظام بوسیدہ ہوچکا ہے۔علامہ اقبال نے کہا تھا:

میں کہ دوں اے برجمن! گرتو برانہ مانے

ن اہددول اے برسن! مرکو برانہ مانے تیرے صنم کدے کے بت ہوگئے پرانے

ایک طرف عام آدی کے لیے انصاف عنقا ہے اور دوسری جانب جب ہم دستور کے آرٹیکل 184 کے تحت بنیادی حقوق کی تقدیس اور ترمت (Sanctity) کی طویل اور تھکا دینے والی اور بال کی کھال اتار نے والی فاضل وکلاء کی طویل بخش اخبارات میں پڑھتے ہیں ، تو عام آدی کا خون کھو لئے لگئا ہے کہ کیا بنیادی حقوق کے تن دار صرف وہ بااثر طبقات ہیں ، تو عام آدی کا خون کھو لئے لگئا ہے کہ کیا بنیادی حقوق کے تن دار صرف وہ بااثر طبقات ہیں ، جو فاضل وقابل وکلاء کی لاکھوں روپے کی فیسیں اداکر نے کی سکت رکھتے ہیں ، غریب ونادار کا کوئی بنیادی تن ہیں ہوتا ؟۔

مقدے کے حقائق دوا تعات سے قطع نظر خصوصی عدالت کی مہینوں کی جُہدِ مسلسل اور محنت شاقہ کے باوجود جزل (ر) پرویز مشرف کو عدالت کے کشہرے میں کھڑا کرکے فروجرم عائد کرنے کے قابل نہیں ہوسکی۔ سروست بیسوال غیر متعلق ہے کہ وہ ملزم (Accused) بی رہیں گے، باعزت وباوقار بری ہوجا عیں گے یا مجرم (Convict) قرار پائیں گے۔ صرف اس جانب توجہ دلانا ہے کہ زیردست اور بالا وست کے لیے قرار پائیں گے۔ صرف اس جانب توجہ دلانا ہے کہ زیردست اور بالا وست کے لیے انساف ہونا کافی نہیں ۔ اس کے باوجود کہا جارہا ہے کہ انساف ہونا کافی نہیں ۔ اس کے باوجود کہا جارہا ہے کہ انساف ہونا کافی نہیں ۔ یہ دائرم ہے کہ انساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ توجہ کہ انساف ہونا کافی نہیں ۔ یہ دائرہ ہے کہ انساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ توجہ کہ انساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ توجہ کہ انساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ تیہ کہ دائساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ یہ تیہ کہ دائساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ یہ کہ دائساف ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ یہ یہ در بھی کہ یہ کہ دائساف بوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ یہ یہ کہ در انساف کی بین کہ در انساف کے بیا در ہے کہ در انساف کو بوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ یہ در انساف کے بیا در بی کہ یہ در انساف کی بیا در بھی کہ در انساف کو بیا ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ در انساف کو بیا ہوتا ہوا نظر بھی آئے اور یہ کہ یہ در انساف کو بیا ہوتا ہوا نظر بھی تو بیا در بالے کہ در انساف کو بالور بیا کہ در بیا در بیا کہ در انساف کی بیا در بالور بیا کہ در بیا در بالور بیا کہ در انساف کی در انساف کی در بیا در بودر کہا جا بیا در بالور بیا کہ در بیا کہ در بیا در بیا کہ در بالور بیا کہ در بیا کہ در بیا کہ در بالور بیا کہ در بیا کہ در بالور بیا کہ در بیا کہ در بیا در بیا کہ در بیا کہ در بیا کہ در بیا کہ در بالور بیا کہ در بیا کی در بالور بیا کہ در بیا

1973ء میں پاکستان کا متفقہ وستور بنا تو اس میں آرٹیکل نمبر:6(2) موجود تھا اور چو بدری ظہورا کہی مرحوم اس میں شریک بیتھے، اس کے بعد کی تقریباً 20 دستوری ترامیم میں

چوہدری شجاعت حسین شریک رہے ، کی کونہ سوجھی کہ High Treason یا است اسے قداری "کالفظ سابق فوجی سربراہ کے مقام عالی کے شایانِ شان نہیں ہے ، اسے آئین شکن یا کوئی اور نام دے دیا جائے ، حضور رہ بھی کر کے دیکھ لیس ، پھٹیس ہوگا ، کوئی شید الملی تو آکر آئین نہیں تو ڈے گا۔ توب وتفنگ سے لیس کوئی فوجی سربراہ ، ہی سہ کام کرسکتا ہے ، تو کوں نہ آئین میں ایک اور ترمیم کر کے اسے ایک اعزاز قرار دیا جائے ۔ کہا جا تا ہے کہ ن اور بارکا اشتر اک شقاف اور مثالی عدل کا ضام ن ہے ، پس دعا کریں کہ یہ ن اور بارسلامت رہیں ، عدل کم یاب ، نایاب یا بھٹ کے لیے مفقو دالخبر خواب (Missing Dream) بین جائے ، تو بھی حرج کی بات نہیں ہے۔

اب ذرا آئھیں بند کر کے اور دل پر ہاتھ رکھ کرچٹم تصور میں سوچیے کہ بغرض محال طالبان اسلام آباد میں آئے ہیں اور نفاذ شریعت کا اعلان کرتے ہیں۔ آبپارہ کے قریب کی پارک میں کھلی عدالت لگتی ہے، پانچ دس سرکشوں کی گردئیں اڑائی جاتی ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ آؤائی جاتی ہیں اور نفوں میں فیصلے ہوں اعلان کرتے ہیں کہ آؤائے اپنے مقدمات لے کرآؤ، گھنٹوں اور دنوں میں فیصلے ہوں کے تو ذرا بتا ہے! کہ ستم رسیدہ مفلوک الحال اور پسے ہوئے لوگ لاکھوں روپ فیس کینے والے وکلاء کا بہتدا شائے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کیں گی بیان کھی عدالتوں کا والے وکلاء کا بہتدا شائے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جا کیں گی بیان کھی عدالتوں کا کوئ کی انسان خطاسے پاکٹیس ہے۔ لیکن دسیوں سالوں کی اُذیت وانظار، ذات اور کوئ کی انسان خطاسے پاکٹیس ہے۔ لیکن دسیوں سالوں کی اُذیت وانظار، ذات اور استقین کرسوائی اور پسے کی بربادی سے تو نجات میں جائے گی۔ آئر قیامت کے دن عرصہ مختر میں کوئی ہوں گے ہوئات اور فاستقین میں ہوں گے کہ عدالت تو گئے، جو ہونا ہے بھی ہوں گے کہ عدالت تو گئے، جو ہونا ہے بھی ہوں گے کہ عدالت تو گئے، جو ہونا ہے بھی ہوں گے کہ کا تراش میں نکل کھڑے ہوں سے کہ عدالت تو گئے، جو ہونا ہو جو جات کے والی افتدار اور نظام انسان و تا نون کی موان کے ہیں آئے گئے۔ اس اذیت سے تو نجات ملے کیا ہمارے الل اقتدار اور نظام انسان و تا نون کے موان کی ہوں کے ہوں کے ہوں ہوں ہے کہ عدالت تو گئے، جو ہونا ہے کہ خوان کی کرنے کی ہوں گے کہ خوان کی ہونا ہے کہ کا نظام میں ہوں کے کہ خوان کی ہوں کے کہ خوان کی ہوں کے کہ خوان کی ہونا ہے کہ کا نظام ہوں کے کہ خوان کی ہوں کے کہ خوان کی کرنے کا تو نون کے کہ خوان کے کہ کی کہ کو کی ہوں کے کہ کہ خوان کی کہ کو کہ کو کو کھوں کے کہ کو کہ کی کہ کہ کو کہ کی کہ کو کو کھوں کے کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کی کرنے کی کہ کو کھوں کے کہ کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کہ کہ کی کہ کو کہ کی کرنے کی کہ کی کو کہ کی کہ کی کی کی کہ کی کی کو کہ کی کہ کی کو کھوں کے کہ کو کی کی کو کہ کی کی کی کی کرنے کی کی کو کھوں کے کہ کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی کو کہ کی کو کھوں کے کہ کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کھوں کے کہ کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کھوں کے کہ کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کو

يس آفاب نصف النهار كي طرح روش اورواضح بات ميه ب كه بمارا ضابط و فوجداري (Criminal Procedure اورضابط ديواني Procedure) (Code شفاف اورجلدانصاف (Speedy Justice) کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔اسے ہم نے اپنے زینی حقائق، دَر پیش صورت حال، عصری تقاضوں اور مظلومین کی فلاح کے لیے حقیقت پسندان سانچ میں ڈھالا بی جیس ہے، نہ ہی بیسو جااور ویکھا کہ ہمارے عوام کو انصاف فراہم کرنے کی صلاحیت ان صوابط میں ہے یا نہیں اور ہمارے عوام میں اس کا مالی بوجھ اٹھانے کی سکت ہے تھی یانہیں اور ہمارے تفتیشی اوارول كوجديدوسائل واسباب دستياب بي يانبيس؟ -خدار اسوجيي ابابا بلص شاه نے كہا تھا: عقل موونے تے سوجال ای سوجال عقل نہ ہوئے تے موجاای موجال

اورعلامه اقبال نے کہاتھا:

اے چرہ سخت بین فطرت کی تعزیرین

بيتعز يرفطرت بى توب كدر ياست اييم مخرفين اور باغيول سے كهدرى ب كد بمارى كوكى شرطيس،آسية بم سے مذاكرات مجيد اءاوروہ كهدرے بيل كد پہلے اپنى نيك مى اوراً خلاص کے ثبوت کے طور برہماری شرا نظ مائے!

28 فرورى 2014ء



و2014

### Marfat.com Marfat.com

#### كرا چى كى حالت زار

کراچی پاکتان کاسب سے بڑا شہرہے، اس کی آبادی کے سی اعداد و شار کومت کے پاس بھی نہیں ہیں، کیونکہ ڈیر ھو عشر ہے سے پاکتان میں مردم شاری نہیں ہوئی، تاہم ڈیر ھ تا دو کروڑ کے درمیان اس کی آبادی کا تخمینہ بتایا جا تا ہے۔ کراچی بیا کتان کی معیشت کی رگوں میں تازہ خون کی رگی جاں ہے، کراچی دوال دوال رہے، تو پاکتان کی معیشت کی رگول میں تازہ خون کی روائی ہوتی ہے، کراچی جامد وساکت ہوجائے تو پاکتان کی معیشت پر جمود طاری ہوجاتا ہے۔ بلوچتان کے غیریقین حالات کے سبب گوادر کی بندرگاہ پوری طرح بروئے کار ہے۔ بلوچتان کے غیریقین حالات کے سبب گوادر کی بندرگاہ پوری طرح بروئے کار کے۔ بلوچتان کے غیریقین حالات کے سبب گوادر کی بندرگاہ پوری طرح بروئے کار کے۔ باوچتان کے غیریقین کا لئے اس کی جاندا یا کتان کی تمام درآ مدات و برآ مدات کا انتصار

آج میرا موضوع کراچی کا امن وامان ، آپریش اور اس کے متائے ، سیاسی وساجی آج میرا اور ہے امنی اور فساد کے مسائل جیس بہت سے کالم نگار اور صحافی حضرات کراچی اور بطور خاص نائن زیرو کا چند گھنٹوں کا دورہ کر کے برغم خویش کراچی کے مسائل کے ماہر بننے کا دعویٰ کر بیٹھتے جیں اور ایک طبیب حاذق کی طرح مرض کی تشخیص بھی کر لیتے جیں اور شرطیہ کا میاب علاج بھی تجویز کردیتے جیں۔ جی 19 دیمبر 1964ء ہے کراچی میں مستقل طور پر رہائش پذیر ہوں اور میٹرک کے بعد میر ہے مائل ما تعلیمی مراحل یہیں تحیل کو پہنے اور ساری عملی زندگی ای شہر میں گزاری۔ دیمبر 1965ء سے میری رہائش فیڈرل بی بہتے اور ساری عملی زندگی ای شہر میں گزاری۔ دیمبر 1965ء سے میری رہائش فیڈرل بی ایر یا جس نائن زیرو سے تھوڑ ہے بی فاصلے پر رہی۔ کراچی کے مسائل اور مصائب پر ایک

مبسوط کتاب لکھی جاسکتی ہے، لیکن بار ہا اپنے کالموں میں لکھ چکا ہوں کہ پورا سے بولنا اگر ناممکن نہیں تومشکل ترین ضرور ہے اور اس کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔

اندرونِ سندھ کے تقریباً سارے وڈیرے، میر وپیراور اہلِ ٹروت وسیاست دان مستقل طور پر کراچی ہیں دیادہ ترکی رہائش گاہیں ڈی ایجی اے کراچی ہیں ہیں ای طرح بلوچستان کے بیشتر قبائلی سرداروں اور سیاست دانوں کا قیام بھی کراچی بالخصوص ڈی ایجی اے ہیں ہے۔ اپنے آبائی علاقوں سے ان سب کا تعلق حکر انی اور مفادات سمیٹنے کی حد تک ہے۔

اکیسویں صدی کے شروع میں ٹی ڈسٹر کٹ گور شنٹ کا جو نیا نظام متعارف ہوا اور نعمت الله خان سی ناظم ہے تو انہوں نے کراچی شہر کے بنیادی ڈھانچے وقت کے صدر پاکستان اسٹیل جا کتان کی ترتی کے لیے ایک بہتر شعور (Vision) سے کام لیا اور اس وقت کے صدر پاکستان جزل (ر) پرویر مشرف کو قائل کیا کہ کے پی ٹی ، ڈی ای ای اے اور پاکستان اسٹیل جیسے اوار سے جواس شہر کے انفر ااسٹر کچر کو استعال کرتے ہیں ، وہ اس کی ترقی میں حصہ لیس ، چنا نچے فلائی اوور پل ، فری ایک پریس و سے اور بہت سے مقامات پرٹریف کی مدوانی میں رکاوٹیس دور کرنے کے سلطے کا آغاز ہوا۔ بعد از ان مصطفیٰ کمال ٹی ناظم سے ، ان کی خوش قسمتی کہ صوبائی حکومت بھی ایک طرح سے ان کے گورز کے کنٹرول میں تھی ، صدر پاکستان کی بھی ان کوجمایت حاصل تھی ، اس لیے انہوں نے اس کام کو بہت تیزی سے صدر پاکستان کی بھی ان کوجمایت حاصل تھی ، اس لیے انہوں نے اس کام کو بہت تیزی سے آگے بڑھا یا اور کسی حد تک کراچی ایک جدید شہر کی صورت اختیار کرتا جار ہا تھا۔ اس سے مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ اجتمام کیا کہ برڈک کے ساتھ تی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ اجتمام کیا کہ برڈک کے ساتھ تی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ اجتمام کیا کہ برڈک کے ساتھ تی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ اجتمام کیا کہ مورث کی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ اجتمام کیا کہ مورث کے ساتھ تی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام کی بھی ہوتا تھا کہ برڈک کے ساتھ تی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام کی بھی ہوتا تھا کہ برڈک کے ساتھ تی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام کی بھی ہوتا تھا کہ برڈک کے ساتھ تی سیورت کائن ڈالنے کا بھی انتظام کی بھی ہوتا تھا کہ در کی کھی وہ مرڈکس کائی حد تک می تھی مورث کی گور کی کی کو مورث کی بھی کی مورث کی کی کورنے کی کو کی کی کی کورنے کی کھی انتظام کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کورنے کی کی کورنے کی کورنے کی کورنے کورنے کی کورنے کورنے کی کورن

جب سے پیپلز پارٹی کی حکومت نے زمام اقتد ارسنجالی ،کراچی کے ساتھ سوتیلی مال کا سلوک کیا ، نے تر تیاتی منصوبے بنانا تو در کنار ، جومروکوں اور سیور تی کائن کا انفر اسٹر کچر بنا

تھا،اس کی تعمیر ومرمت پرجھی توجہ نددی۔ چنانچہ آج حال ہے ہے کہ کراچی کا حلیہ بگڑ چکاہے،
سر کیس دوبارہ کھنڈرین رہی ہیں، واٹر لائن اور سیور تکے لائن جگہ جگہ سے ٹوٹی پڑی ہیں،
سیور تکے کا پانی واٹر لائن ہیں کس ہور ہاہے اور سر کیس تباہ و بر باد ہور ہی ہیں۔ ایسا لگتاہے کہ
اس شہر کا کوئی والی وارث تہیں ہے، یہ شہر تا پُرسال ہے، صوبائی حکومت کواس شہر سے کوئی
غرض نہیں ہے اور بلدیاتی ادارے نہ تو موجود ہیں اور سپریم کورٹ کی سیار کے باوجود
ان کی بحالی کا مستقبل قریب میں بظاہر کوئی امکان نہیں ہے۔

لیاری ایکسپریس و بے جس پرقومی خزانے سے بہت بڑی رقم خرج ہوئی ، وہ اب بھی ناکمل ہے اور کوئی پوچھنے والانہیں ہے کہ اگر اس کو اسی طرح سے ناکمل و ناتمام چھوڑ ناتھا تو لوگوں کو در بدر کرنے اور قومی خزانے کو تباہی کی نذر کرنے کا جواز کیا تھا۔

ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عمال کے رعب وداب کے نہونے گاہے۔

آئے دن شہر میں رونما ہونے والے واقعات کے نتیج میں بسیں جلا دی جاتی ہیں اور
پھرستر کی دہائی کی ہوسیدہ بسیں جن کا انگ انگ فریاد کر رہا ہوتا ہے، کوئی چیز سلامت نہیں
ہوتی ، لوگ بھیڑ بکر یوں کی طرح ان کے اندر محص کر سفر کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہ بسیں
جہاں چاہتی ہیں، مسافروں کو بٹھانے اور اُتار نے کے لیے دُک جاتی ہیں، جی کہ انڈر پاسز
اور فلائی اوور کے ابتد ااور انتہا پر بھی دُک جاتی ہیں، انسانی جانوں کے ممکنہ نقصان یا ٹریفک
کی روانی میں خلل ڈالنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ شاید ہی دنیا کے کسی است بڑے شہر
میں شہری ٹریفک کا اتنا ابتر حال ہو۔ یہی کراچی کی سڑکوں پر چلنے والے رکشا کی اور شیسیوں
کا ہے اور بیشتر گاڑیاں غیر رجسٹرڈ ہیں، اس لیے ان کا کوئی منظم ریکارڈ یا اعدادو شارکی حکومتی
ادارے کے پاس نہیں ہیں، چنگ چی رکشے خود روگھاس کی طرح شہر کی سڑکوں پر رواں

ایمپریس مارکیٹ جو بھی کراچی کے سیاحوں کے لیے تو جہات کا مرکز ہوا کرتی تھی ، آج مرکز کیں چوڑی ہونے کے باوجود کوئی شریف آ دمی وہاں سے گز رنہیں سکتا۔ پرائیویٹ ٹریفک میں روز افزوں اضافہ ہور ہا ہے اور منظم باوقار شہری ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے اپنی گاڑیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں ، اس کی وجہ سے ٹریفک کا دش نا قابل کنٹرول ہوگیا ہے اور شہر کی آلودگی میں بے انتہا اضافہ ہوگیا ہے۔ شاہراہ پاکتان جس پر پہلے 1 - W کی شہرت دوردور تک بھی جانتہا اضافہ ہوگیا ہے۔ شاہراہ پاکتان جس پر پہلے 1 - W کی شہرت دوردور تک بھی جانتہا اور پرائیویٹ کاروں والے اپنے گاڑیوں کے تحفظ کے لیے دعا کی رکشا کال کاراج ہے اور پرائیویٹ کاروں والے اپنے گاڑیوں کے تحفظ کے لیے دعا کی کرتے ہوئے کرتے ہوئے والے جاتے ہیں۔

سامل سندر جوکرا جی سے شہر نیول کے لیے ہفتے بھر کی مشغول زندگی کے بعدراحت کا سامان فراہم کرتا تھا اور اندرونِ ملک و بیرونِ ملک سے سیاح بڑے شوق سے اس کارُخ کرتے ہے ، جرائم کرتا تھا اور اندرونِ ملک و بیرونِ ملک سے سیاح بڑھے ہوئے واقعات کرتے ہے ، جرائم کے بڑھے ہوئے واقعات کرتے ہے ، جرائم کے بڑھے ہوئے واقعات

کےسب ڈی ای اور بہت نے دودر یا جانے والاراستہ بند کردیا ہے اور یہ بھی سفتے ہیں آیا ہے کہ نودولتے امراء کی اوباش اولاد کی اخلاق بافتہ حرکات کا مرکز بھی ڈی ای اور اور پیش آیا دیاں ہیں اور بہت سے دہشت گرد بھی ان معزز آباد یوں میں اپنی بناہ گاہیں اور کمین گاہیں بنا لیتے ہیں۔قائد اعظم کے مزار کے نقد س کوجس طرح پامال کیا جاتا ہے،اس کی داستان میڈیا پر آپھی ہے۔ بس میراعا جزانہ سوال ہے؟ اس شہر کا کوئی والی وارث ہے، تو سامنے آئے اور یہاں کے رہنے والوں کوان گون اڈیتوں سے نجات دلانے کا کوئی سامان کرے۔

.7اري2014ء



ہماری سیاسی امراض کی اصلاح کا بیڑا تو ماشاء الله ہمارے میڈیانے رضا کارانہ طور پراٹھا رکھا ہے، بیدالگ بات ہے کہ روزانہ کے دھوال دار مناظرے اور مباحث کے بعد جب وہ اپنے پروگرام کی بساط لیسٹے ہیں تو ناظرین کے دامن میں فکری انتشار، بیقینی اور قنوطیت کے سوا بچھ باتی نہیں بچنا۔ لہذا بہتر ہے کہ ہم آج اصلاح ذات اور پا کیزگی نفس کی بات کریں۔ رسول الله مانی فیکی ہم اسے الله کی بناہ میں آت کہ میں ریکلمات ارشاد فرماتے ہے ۔ بین '۔

انسان کو جو اُخلاقی اور نفسانی (Psychic) عوارض لائی ہوتے ہیں، ان میں سے
ایک حسد ہے، اسے ہم اردو میں ' جانا' اور اُنگریزی میں ' کومین ' رشک ' کہتے ہیں۔
کے مقابل جو لیند یدہ صفت ہے، اسے عربی میں ' غینطه ' اور اردو میں کھاتا کھولٹا دیکھ کریے تمنا کسی کو جمال، مال، صحت، علم یا جاہ ومنصب جیسی تعمتوں میں کھاتا کھولٹا دیکھ کریے تمنا کرنا کہ اُس سے بیند مت چھن جائے اور مجھے مل جائے، حسد کہلاتا ہے۔ بیاتی فتیج نفسانی صفت ہے کہ اللہ تعالی نے ' دی و را اُنگلی ' میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگئے کی تعلیم دی میں صفت ہے کہ اللہ تعالی نے ' دی و را اُنگلی ' میں حاسد کے حسد سے پناہ مانگئے کی تعلیم دی ہے۔ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کے نعمت تفویض ہے۔ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالی کی ہے اور وہی بہتر جانتا ہے کہ کے نعمت تفویض کرے اور کی نعمت کو والی خات والی نام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے اُس کی ساری عطا نمیں انعام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے اُس کی ساری عطا نمیں انعام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے اُس کی ساری عطا نمیں انعام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے اُس کی ساری عطا نمیں انعام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے اُس کی ساری عطا نمیں انعام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے اُس کی ساری عطا نمیں انعام کے طور پر ہیں اور کس کے لیے اُس کی ساری عطا نمیں انعام کے طور پر ہیں اور کی کے دیں اور پر ہیں؟۔

23.

طاسدة راصل الله کی نقتریرا در تقسیم پراعتراض کرتا ہے، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (۱)'' کیا یہ لوگ اُس چیز پر حسد کرتے ہیں جواللہ نے ان کو ( یعنی اپنے پہندیدہ بندوں ) کو اپنے فضل سے عطافر مائی ہے'۔ (النساء: 54)

۔ (۲) 'اللہ نے تم میں ہے بعض کو بعض پر جونصیات دی ہے، اس (کے بیمن جانے) کی تمنا نہ کرؤ'۔ (النہاء: 32)

الی تمنا تو وہ کرے گا، جس کا بیای ان ہو کہ اللہ کے خزائے میں اتنای تھا، جو اِس شخص کودے دیا، اب میریلے کے خزیں بچا۔ مومن کا توبیا عنقاد ہونا چاہیے کہ اللہ نعالی کی نعتوں کے خزائے بے صدوبے حساب ہیں، وہ جتنا بھی کسی کوعطا کرے، اس کے خزانوں میں کوئی کی خزائے بیس مومن کو توبیق منا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! یہ بھی تیری نعتوں میں بھلتا کی خیس آتی۔ پس مومن کو توبیق منا کرنی چاہیے کہ اے اللہ! یہ بھی تیری نعتوں میں بھلتا بھولتارہے اور جھے بھی اپنے فضل وکرم سے نواز دے، چنانچ فرمایا: ''اور اللہ سے اُس کے فضل کا سوال کرؤ'۔ (النماہ: 32)

مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ اگر الله تعالیٰ کو نبوت عطا کرنی ہی تھی تو مکہ اور طاکف کی بستیوں میں سے کسی بڑے مردار یا رئیس کوعطا کی جاتی ، ظاہری اعتبار سے وسائل ندر کھنے والے حضرت عبدالله وآ منہ کے بیٹیم فرزند کو کیوں عطا کردی گئی؟ ، الله تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:

د' اور انہوں نے کہا: بیقر آن ان دوشہروں ( مکہ اور طاکف) کے کسی بڑے آدی پر کوں نہ نازل کیا گیا؟ (الله تعالیٰ نے ان کے اِس اعتراض کا جواب دیا) ، کیا یہ ( کفار ) کیوں نہ نازل کیا گیا؟ (الله تعالیٰ نے ان کے اِس اعتراض کا جواب دیا) ، کیا یہ ( کفار ) آپ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ، ہم نے (اپٹی حکمت سے) ان کے درمیان دنیاوی زندگی میں (اساب) معیشت کو تقسیم کیا ہے' ۔ (الزخرف: 31-31)

ال آیت میں بتایا کہ دنیا یا آخرت کی نعمتوں کو الله نعالی این حکمت سے تقسیم فرما تا ہے، اس کے لیے دہ کسی کوجواب وہ بیں ہے۔

مومن کانورہے اورروزہ جہنم سے (بچاؤ کے لیے) ڈھال ہے'۔ (سنن ابن ماجہ: 4210) آپ سان تاآیا ہے ایک طویل حدیث میں فرمایا:''مومن کے دل میں ایمان اور حسد دونوں بیک وفت جگہنیں یا سکتے''۔ (سنن نسائی: 3109)

یہ وید بیندان آیات وعلامات سے سدالم سلین مان ایک کوجان کے سے کہ بہی وہ نی بیاں جن کی بشارت سارے انہیائے کرام مبہائ ویتے چلے آئے ہیں اور ان کی نشانیاں تورات کی آیات ہیں موجود ہیں اور وہ الله تعالیٰ کے اس آخری نی کے مشظر بھی شھے۔ اور قرآن نے میکھی بتایا کہ اپنے عہد کے گفار کے مقابلے ہیں وہ آنے والے بی آخرالزمان مان الله سن الله تعالیٰ مرائیل کی بجائے بنواساعیل میں کیوں بھیجے گئے ، آپ اور سارے انہیاء کے تا جدار ، بنی اسرائیل کی بجائے بنواساعیل میں کیوں بھیجے گئے ، آپ پرائیمان ندلائے اور آپ کی نبوت کو آسلیم کرنے سے انکار کردیا ، چنا نچالله تعالیٰ فرما تا ہے : شاہدین کرنے والی ہے ، جوان کے پاس الله تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب آئی ، جواس آئی بیان کی جب وہ ان نہیں آخرالزمان کے وسلے ہے ) کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے ، پس جب وہ ان کی باس آگئے ، جن کو انہوں نے (تورات میں بیان کردہ نشانیوں ہے) کہاں لیا، تو کے پاس آگئے ، جن کو انہوں نے (تورات میں بیان کردہ نشانیوں ہے) کہاں کی انہوں نے (تورات میں بیان کردہ نشانیوں ہے) کہاں کے باس آگئے ، جن کو انہوں نے (تورات میں بیان کردہ نشانیوں ہے) کیان لیا، تو

الله تعالى فرمايا: "جن لوگول كويم في كتاب دى هم، وهاس بى اس طرح بهجان

بين، جس طرح اينے بيٹول كو پہچانتے بين '۔ (البقرہ: 146)

اس معلوم ہوا کہ حسد اخلاقی اور اعتقادی اعتبار سے اتن مُہلک بیاری ہے کہ اس
کے باعث انسان نعمت ایمان سے محروم ہوجاتا ہے اور بعض اوقات ایک بوری امت اس
کے بتیج میں آخرت کی تباہی اور اور بربادی کاشکار ہوجاتی ہے۔

اى كيرسول الله ما يُعْلَيْهِم في عاليدا فرمايا:

"برگانی سے بچو، برگانی سب سے بڑا جھوٹ ہے اور تم لوگوں کی (پوشیدہ) با تیں نہ سنواورلوگوں کے عیوب کی جھان بین نہ کرواورجس چیز کو تربید نے کا ارادہ نہ ہو، اس کے قیمت بڑھانے کے لیے بولی نہ لگا کو اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرواور ایک دوسرے کے ساتھ جنون نہ کرواور ایک دوسرے کی برائی نہ کرواور اے اللہ کے بندو! بھائی بھائی بن جاؤ' کے لفار، رسول اللہ ساتھ آلیے ہے ساتھ حسد بھی کرتے ہے، مختلف ظریقوں سے ایڈ ابھی پہنچاتے تھے اور نظرید بھی لگاتے تھے، جرائیل امین آئے اور سہ دعا تہ کہات پڑھ کرآپ کو دم کیا: ''جرائی چیز سے جوآپ کو ایڈ این پہنچائے اور حسد کرنے والے ہر نشس اور آئھ کے شرسے بچنے کے لیے میں اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ، اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ، اللہ آپ کو شفاعطا فرمائے' ۔ (تر نہ ی و 972)

حسد ہی وہ مرض ہے جس میں شیطان مبتلا ہوا، الله تعالیٰ نے حضرت آدم ملائلہ کو ملائک بنا کر جوعظمت عطا کی، وہ اس سے برداشت نہ ہوئی اور ای نفسانی مرض کے منتے میں وہ الله تعالیٰ کا نافر مان ہوا اور الله کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہوگیا۔ آج ہمارے گھرانوں میں اور ماحول میں یہ اُخلاتی بیاری بہت عام ہے۔ حاسد کے حسد سے بناہ مانگنے کی تعلیم الله تعالیٰ نے اس لیے عطافر مائی کہ حاسد آخی انتقام میں جَل کرکوئی بھی قدم الله اسکا ہے۔ لیکن زیادہ ترصورتوں میں حاسد اپناہی نقصان کرتا ہے، اپنے ہی اعمال خیرکو الشاسکا ہے۔ اور اپنے ہی اعمال خیرکو برباد کرتا ہے اور اپنے ہی داخل ور ماغ میں بھرکائی ہوئی آگ میں جاتی اور کر هتا رہتا ہے، برباد کرتا ہے اور اپنے ہی داخل میں بھرکائی ہوئی آگ میں جاتی اور کر هتا رہتا ہے، برباد کرتا ہے اور اپنے ہی دل ود ماغ میں بھرکائی ہوئی آگ میں جاتی اور کر هتا رہتا ہے، برباد کرتا ہے اور اپنے ہی دل ود ماغ میں بھرکائی ہوئی آگ میں جدعا کیا کرتے ہیں:

"اے الله! مجھے حاسد نہ بنا مجسود بنا" محسود اسے کہتے ہیں جس سے حسد کیا جائے اور ظاہر ہے کہ حسد اس سے کیا جائے گا، جس میں کوئی کمال ہو، خوبی ہو، صورت و بیرت کا جمال ہو، الله تعالی نے اسے اپنی فعمتوں سے نواز اہو ۔ پس حسد کی آگ میں جلنے ہے بہتر ہے کہ بندہ الله تعالیٰ نے اس کی رحمت ، نعمت ، رافت اور فضل وکرم کا سوالی بن کر رہے ، اس کے بندہ الله تعالیٰ سے اس کی رحمت ، نعمت ، رافت اور فضل وکرم کا سوالی بن کر رہے ، اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں ہے اور اس کی عطالا محدود ہے ، نعمت ملے توشکر کرے ، مشکل کا سامنا ہوتو صبر کرے ۔

-2014を110



## Marfat.com Marfat.com

#### بنكبر واستكبار

انسان کے اُخلاقی ، روحانی اور مُبلک نفسانی عَو ارض میں سے ایک عُجب (Arrogance) ، تكثر اور إسكبار ب-اى تبيح خصلت نے شيطان كو بميشد كے ليے رانده درگاه كيا ، الله تعالى كا ارشاد ہے: ''اور جب ہم نے فرشتول سے قرمایا: آ دم کوسجدہ کرو، تو اہلیں کے سواسب فرشتوں نے سجدہ کیا،اس نے اٹکارکیا اور تکبرکیا اور کافر ہوگیا"۔ (البقرہ:44)

عَجب کے معنی ہیں: ' مغرور میں مبتلا ہونا'' اور' حکیر واِستکبار' کے معنی ہیں: ' خود کو بڑا الرداننا يا براسمها". " الله تكانية" الله تعالى كى صفت جليله هيه تعلى اور برائى صرف ای کی شان ہے، ای لیے سورة الحشر آیت :23 میں جہاں الله تعالی کی ایک سے زائد صفات جليله كوايك مقام پربيان قرمايا ہے، ان مين المنتكبر، كى صفت بھى ہے، اس كمعنى بين: "برائي والاعظمت والا" بيقول شاعر:

> سروری زیبا فقط اُس ذات ہے ہمتا کو ہے حكرال ہے اک وہی، باقی بتان آزری

حديث قدى ميس رب ذوالجلال فرما تائيه: "كبريائي ميرى" رداء" اورعظمت ميري ''ازار' ہے، سو (بندول میں ہے) جوان صفات میں جھے بینے کرے گا، تو میں اسے جہنم میں داخل کردول گا''۔ اور ایک روایت میں ہے: دوجہتم میں میں اول گا''۔

(سنن ابن ماجه:4175)

جب 'رِداء' اور' إزار' كنسبت الله كي ذات كي طرف كي جائے ، تواس كو وي معنى

مراد ہوں گے جواس کے شایانِ شان ہیں۔ الله تعالیٰ کی ذات جسم، جسمانیات، اِن کے عوارض، اُوازِم اور مُتعلِقات سے پاک ہے، مقد ّس ہے اور مُعرِّ کی ہے۔ قرآن وحدیث میں اس طرح کی نسبتیں انسانوں کو مجھانے کے لیے ارشاد فر مائی گئی ہیں، ان سے ان کے حقیقی معنی مراد ہمینی ہوتے بلکہ ذاتِ اُلوہیت جل وعلاء کے شایانِ شان جو بھی معنی مراد ہوں ، ان پر ہمارا ایمان ہے۔ بیالیابی ہے جسے ہماری مثالی دنیا میں اعلیٰ مناصب کے لیے ایک خاص یو نیفارم یا لباس ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد بہ ہے کہ دمئتگر "کو یا الله ایک خاص یو نیفارم یا لباس ہوتا ہے۔ حدیث پاک سے مراد بہ ہے کہ دمئتگر "کو یا الله تعالیٰ کی شانِ کر یا کی گور اردیا گیاہے۔

الله تعالی کواپنے بندول میں نجر ونیاز اور تواضع وانکسار کی صفات پہند ہیں، بلکہ عبادت کے معنی ہی الله تعالی کی بارگاہ میں انتہائی تذلُّل (Submissiveness) کے ہیں، ارشا دِ باری تعالی ہے: '' بے شک الله تعالی مغرور ، متکبر کو پہند نہیں فرما تا''۔ (النہاء:36) ارشا دِ باری تعالی ہے: '' بے شک الله تعالی مغرور ، متکبر کے دل پر (اس کی سرکشی کے وہال کے طور ) مہرلگا دیتا ہے''۔ (الرومن:35)

ال کے برعکس جواللہ کے حضور تواضع کر ہے، اللہ تعالیٰ اسے سربلندی عطافر ماتا ہے، ارشادِ نبوی ہے: ''جوخف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک درجہ تواضع کرتا ہے، اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما تا ہے اور جوخف الله کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو ایک درجہ بست کر بلند فرما تا ہے اور جوخف الله کے سامنے ایک درجہ تکبر کرتا ہے، اللہ اس کو ایک درجہ بست کر دیتا ہے، اللہ اس کو ایک درجہ بست کے طبقہ بین کردیتا ہے، درسنن این ماجہ: 4176)

رسول الله سائن الله سائن

''عبدالله بن مبارک نے کہا: کمال تواضع بیہ کہانسان دنیاوی اعتبارہ اپنے سے
کم تر کے ساتھ تواضع کر ہے ، یہاں تک کداسے احساس ہوجائے کد دنیاوی جاہ ومنصب کی
بنا پر آپ کواس پرکوئی فضیلت حاصل نہیں ہے اور یہ کہ جود نیاوی اعتبار سے اس برتر ہے ،
اپ آپ کواس کے آگے ذکیل نہ کر ہے تا کہ اسے معلوم ہوجائے کہا سی دنیاوی برتر ی
حقیقت میں فضل و کمال نہیں ہے۔ قادہ نے کہا: جے الله تعالی نے مال یا جمال یا علم یا
اسباب ظاہری سے نواز اہواور پھروہ تواضع نہ کر ہے تو قیامت کے دن بہی تعتبیں اس کے لیے
وبال بنیں گی۔ ایک روایت میں ہے: الله تعالی نے سی مالیاں کو حی فرمائی کہ جب میں آپ
کونعتوں سے نواز وں تو آپ عاجزی اختیار کریں تا کہ میں تکمیل نعت کروں''۔

(إحياء علوم الدين ، جلد: 3، ص: 419)

متنكبرى ایک پیچان اُڑیل پن، ہت دھری اور کمٹ جتی ہوتی ہے، وہ حق کے آگے مراسلیم خم ہیں کرتا بلکہ عقلی دلاک سے اسے تر قر کرتا ہے، حالا نکدا بمان کی حقیقت اور موکن کی بہریان یہ ہے کہ وہ الله تعالی اور اس کے رسول محرم مان ٹی پیلی کے قر مان کے آگے بلاچون ا چرا مرتسلیم خم کردیتا ہے۔ آسے عقل کی مسوئی پر نہیں پر کھتا بلکہ عقل کی راسی اور اِصابت مرتسلیم خم کردیتا ہے۔ آسے عقل کی مسوئی پر نہیں ایکھتا بلکہ عقل کی راسی اور اِصابت اور تی ہوئی بنا تا ہے اور اس نیخ کار کوراست اور سے میں اور است اور سے میں ایکھتا ہے، جودی کی کسوئی پر پورا از ہے، جوعقل کو مطلقا معرفت میں کے لیے میزان اور کسوئی بنا نے ، وہ زند بی ہورا از ہے، جوعقل کو مطلقا معرفت میں اور کے میں اور کی بنا تا ہے اور اے آدم!) ہم نے تم کو بیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی ایکھتر ہم نے فرشتوں کی درشتوں میں در اے آدر (اے آدم!) ہم نے تم کو بیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی ایکھرہم نے فرشتوں

ے کہا: آدم کو سجدہ کروتو ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا (اور) وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، (الله تعالیٰ نے) فرمایا: تجھ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا، جبکہ میں نے متمہیں تھم دیا تھا؟، اُس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تونے جھ کو آگ سے بیدا کیا ہے اور الله تعالیٰ نے ) فرمایا: تو یہاں سے اُتر، تجھے یہاں تھمنڈ کرنے کا کوئی جن نہیں بہنچ آ'۔ (الا محاف 13-12)

لین آگ لطیف ہے اور مٹی کٹیف، اور لطیف چیز کثیف سے افضل ہے، تو ہیں اپنے جوہرِ تخلیق کے اعتبار سے افضل ہو کرا وئی کے سامنے بجدہ کیے کروں؟ ،اسے عقل نہیں مائتی الیل اس کا ساتھ نہیں دیتی ۔ سواس نے عقلی دلیل سے الله تعالیٰ کے تھم کو آد کر دیا اور را ند کہ درگاہ ہوا۔ اور فرشتوں نے بلاچوں و چرا الله تعالیٰ کے تھم کو تسلیم کیا اور آدم مالیا ایک سامنے سجدہ ریز ہوگئے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ کمال نہ آگ میں ہے، نہ ذرہ خاک میں سامنے سجدہ ریز ہوگئے۔ فرشتوں کو معلوم تھا کہ کمال نہ آگ میں ہے، نہ ذرہ خاک میں سے ممال تو ربّ ذوالجلال کی عطامیں ہے، وہ چاہتو ذریے کو آفاب سے بالا کردے، قطرے کو سمندر کردے اور خاک کے ہے آدم کور دیکے ملائک بنادے۔

پی متکبر انسان کی ایک بیجان خود سری، خودی فرین اوراپی ذات کو راسی فکر

Self Righteousness) کا حال سجمنا ہے، ایسے خص پر الله تعالی معرفت ت اسے حصل پر الله تعالی معرفت ت کے درواز ہے بند کردیتا ہے اور فریب فنس میں بہتلا ہوکر وہ اپنی خطا کوصواب، باطل کوتن اظلم کوعدل اور ناروا کوروا سجھنے لگتا ہے۔ آج ہم اپنے پورے ماحول اور نظام کا جائزہ لیں تو ہم پرعیال ہوگا کہ بحیثیت جموی ہم ای مرض میں بہتلا ہیں۔ یہ فریب فنس انفرادی ہی ہوتا ہے اور گروہ ہیں جنہوں نے ہوتا ہے اور گروہ ہیں جنہوں نے شریعت کے مسلمہ معیادات کورد کر کے اپنے معیادات وضع کر لیے ہیں، علامہ اقبال کا یہ فرمان کی ہے:

حقیقت خرافات میں کھو گئی میر اُمنت روایات میں کھو گئی

بندہ جب خودرائی، خودگری، خودفر بی اور نجب نقس میں مبتلا ہوتا ہے، توخودکو بڑا سجھنے
گتا ہے اوردوسروں کوا ہے مقالے میں تقیر جائے لگتا ہے، صدیثِ پاک میں ہے:

''رسول الله مان اللہ علی ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے عرض کی: ( یارسول الله صلی الله علیک وسلم!) انسان چا ہتا ہے

داخل نہیں ہوگا، ایک شخص نے عرض کی: ( یارسول الله صلی الله علیک وسلم!) انسان چا ہتا ہے

کہ اس کا لہاس اچھا ہو، جوتے الی ہوں، ( کیا یہ تکبر ہے؟)، آپ مان الله تعالی ( اپنی ذات، صفات اور افعال میں ) جیل ہے اور اپنی مفات اور افعال میں ) جیل ہے اور اپنی مفت جال کا ظہور ( اپنی مخلوق میں بھی ) پیند فرما تا ہے، تکبر توحق کے انکار اور لوگوں کو اسلم علی اسلم میں ) حقیر جانے کا نام ہے '۔ (مسلم : 147)

11 ار ئ2014 و



#### خطیب بدل

لیے دیے، کچھے کچھے، ریچ بے، مب سے سوا، سب سے جدا، خطیب بے بدل، اپ انداز کے علم الکلام کے ماہر، سینٹ سے بدل اور قوی اسمبلی میں گا ہے بگا ہے درش کرانے والے، یعنی بیدہارے مایئر ناز وزیر واخلہ جناب چو ہدری خارعلی خان ہیں۔ اخبارات سے معلوم ہوا تھا کہ اس بار انہوں نے وزارت واخلہ اپنی پندسے لی تھی اور سب پھھے تھیک کرنے کے عزم سے انہوں نے بید منصب حاصل کیا تھا۔ اُن کے سیاسی قد کا ٹھوکود کھے ہوئے ہوئے ہوا تو ایک زمانہ معترف اب میں بھی وابستے تھیں۔ اُن کی شعلہ نوائی اور خطابت کے شکو و وربد بہ کا تو ایک زمانہ معترف ہے، تو می اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور ببلک اکا وُنٹس کو دبد بہ کا تو ایک زمانہ معترف ہے، تو می اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور ببلک اکا وُنٹس کمیٹی کے چیئر مین کی حیثیت سے اُن کا انداز باوقار اور آن بان والا تھا۔ عام میل جول سے وہ بمیشہ کریزاں رہے اور میڈیا سے بھی بالعوم فاصلے پر رہتے ہیں یا اپنی پند پر کسی اینکر پر سن کے پروگرام میں آتے ہیں۔

وزارت واخلہ بن ان کے پیش رو (Predecessor) جناب عبدالرحمٰن ملک ذرا مختلف فتم کے آدمی منظے۔ میڈیا کے ساتھ ان کے روابط (Interaction) کا عالم بیتھا کہ اسلام آبادے آئیں میڈیا رخصت کرتا اور کراچی ائیر پورٹ پراستقبال کے لیے موجود ہوتا ،کوئی میڈنگ ہو،میڈیا سرکے بل حاضر ہوتا ،حتی کہ ایک بارسابق وزیراعظم سید پوسٹ رضا گیلانی کو کہنا پڑا کہ ملک صاحب فوٹوسیشن میں میرے برابر آجا ہے ، آپ کی برکت سے ہماری تضویر بھی آجائے گی اور انہی کا بیقول زریں ہے کہ: "میں تو بے وضو ملک

صاحب کا نام بھی نہیں لیتا''۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیوا یم میں مصالحت کے وہ مُتَخصِف
(Specialist) تھے۔ ظاہر ہے روشے کے بعد مل جانے کالطف ہی کچھاور ہوتا ہے۔
وہ صاحب کرامت بھی تھے، بروقت بتا دیتے تھے کہ فلاں شہر میں اسنے خود کش حملہ آور داخل ہوگئے ہیں۔ اگراس شہر کے باسیوں کی شوی قسمت سے اُن کی پیشین گوئی کے مطابق خود کش حملہ بق میں اور فرماتے کہ میں نے پہلے ہی خبر دار کر دیا تھا اور اگر اُن کی خوش فیمیں سے بہتملہ لُل جا تا تو یہ اُن کی حسنِ تدبیر کا واضح شوت ہوتا ، اس لیے دو چار پیشین گویاں اُن کی نوک زبان پر ہوتیں۔
لیے دو چار پیشین گویاں اُن کی نوک زبان پر ہوتیں۔

ہارے مروح چوہدری شارعلی خان صاحب کو پہلا جھ کا سکندر حیات نے فاتح اسلام آباد بن کرلگایا۔ فاتح عالم سکندراعظم کی روح آگر بیسب منظرد کیمتی توسکندر حیاہ کی قسمت پردشک کرتی کہ اسلام آباد کے چھوٹے سے ریڈ زون کا فاتح اور چہار دانگ عالم میں اُس کی شہرت کے ڈیکے اس شان سے نگر رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں میری عالمی فتو حات بی فظر آتی ہیں۔ وہ تو زمر دخان نے رنگ میں بھنگ ڈال دی ، ورنہ چوہدری شارعلی خال صاحب کے حسنِ انتظام اور حکیمانہ تد بیر کا عالمی ریکارڈ قائم ہوجا تا۔ وہاں سے جوسلسلہ چلا ہے تورکنے کا نام نہیں لیتا۔

اِس دوران اُن کے منہ سے نکلے ہوئے" یہ کیا تماشالگار کھا ہے؟" کے جملے نے سینٹ کی آبروخطرے میں ڈال دی اور "سینٹ آف پاکستان" اُن کی خطابت کورس رہی ہے، حالانکہ اگر چوہدری پرویز اللی بلیک میلنگ سے ڈیٹی پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، تو ہمارے چوہدری صاحب میں کس چیز کی کی ہے، مگر اپنی این تنسست، کسی کی مجدوری بھی اُن کی مختاری نہیں بن یا رہی۔

حالیہ سانحہ بیشر 8- ۱۳ اسلام آباد کا ہے، جس نے اسلام آباد کی فول پروف سیورٹی کا نہ صرف بول کو اور خوف زدہ کردیا۔ ہمارے صرف بول کھول دیا بلکہ پہلے سے خوف زدہ محمر انوں کو اور خوف زدہ کردیا۔ ہمارے محمران (بعنی پارلیمنٹ کی دستوری کمیٹی کے فاصل اراکین ) جب مہینوں پردے کے بیچھے

بیٹے کراٹھارہویں آئینی ترمیم تصنیف فرمارے سے بتو انہیں اندازہ ہی نہ ہوا کہ وہ ملک کو وفاق لیعنی فیڈریش سے کنفیڈریشن کی طرف دھیل رہے ہیں۔اب آپ لا کھتو تی سلامتی کی پالیسیاں بنائی مصر بول کی رضا مندی کے بغیر آپ کی حکم انی اسلام آباد تک محدود ہے۔ لالینڈ آرڈریشن امن وامان صوبائی سجیکٹ ہے۔ ہمارے اہل جنون کے لیڈر اورسونا می کی وعید سنانے والے کو بھی بیاندازہ نہ تھا کہتو می اسلی میں اکثریت کے بل پر آپ سرف تو می بیٹ بیان کر سکتے ہیں ،کی بھی قسم کی قانون سازی کے لیے ایوان بالا میں سادہ اکثریت بیٹ کی وجہ ہے کہ 'حقوظ پاکستان ایکٹ' پاس نمیں ہو پارہا۔مولا نافضل الرحن لازی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 'حقوظ پاکستان ایکٹ' پاس نمیں ہو پارہا۔مولا نافضل الرحن یا اور ایم کیوا کم ویسوع ہیں ،کیونکہ بیدونوں جماعتیں اپنے جھے کے مطابق یا اور ایم کیوا کم ویسے ہی مشکل موضوع ہیں ،کیونکہ بیدونوں جماعتیں اپنے جھے کے مطابق یا میں اور ایم کیوا کم ویسے ہی مشکل موضوع ہیں ،کیونکہ بیدونوں جماعتیں اپنے جھے کے مطابق یا مورد کی ہو ایک وقت اقتدار واختلاف سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور میں صاحب اقتدار کر ھے رہتے ہیں۔ سردست مولا نافضل الرحن حکومت میں شامل ہونے کے باوجود' سخفظ پاکستان آرڈی نیس' کی مکلانے خالفت کررہے ہیں اورا کم کیوا کی اور کی نہ کوئی سودابازی (Bargaining) ہوگی۔

چوہدری صاحب کے جھے ہیں دوسری رسوائی سیکٹر 8- جیس عدالت پر دہشتگر دوں کے جملے ، نج سمیت 12 افراد کے قل اور مُتعدد دّ افراد کے زخی ہوئے اور تقریباً 45 منٹ تک کی مزاحت کے بغیر قل وغارت کی کار دوائی جاری رہنے کے بنیج میں آئی۔ چوہدری اپنے سمح خطابت کے جوہراور الفاظ کے ہیر اپنے سمح خطابت سے درات کو دن ثابت کر سکتے ہیں ، لیکن خطابت کے جوہراور الفاظ کے ہیر کھیرسے نہ تھا گئی بدلتے ہیں ، شزخم بحرتے ہیں اور نہ ہی جن کے بیارے بھڑ گئے ہیں ، ان کے صدے کم ہوتے ہیں ۔ حوام کو تبدیلی اُس وقت محسوں ہوگی ، جب دہشتگر دی اور تخریب کاری کی کار دوائی کوموقع پر ہی کامیا بی کے ساتھ کا کو تظرکیا جائے اور انہیں کی فرکر دار کا تک بہنچایا جائے ، ور نہ بغد از مرگ واویلا اور مرشیہ پڑھے اور انتظامی نا کامیوں کی ٹی ٹی تک بہنچایا جائے ، ور نہ بغد از مرگ واویلا اور مرشیہ پڑھے اور انتظامی نا کامیوں کی ٹی ٹی تک بہنچایا جائے ، ور نہ بغد از مرگ واویلا اور مرشیہ پڑھے اور انتظامی نا کامیوں کی ٹی ٹی تا ویلات و توجیہات پیش کرنے سے تو م کی بے بقینی ، احتابی عدام شخط اور سلامتی کا داروں اور نظام پر عدم اعتماد میں اضاف ہوگا۔

نی توی سلامتی پالیسی کے بورے خدوخال ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ میڈیا کے ذریعے فلٹر ہوکر جومتفرق معلومات سامنے آرہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم زمین حقائق کے اوراک سے عاری ہیں، فوری خطرات کے سبّر باب کا ہمارے پاس کوئی میکنزم یا حکمتِ عملی نہیں ہے، بس آئیڈ بل ازم اور صفحہ قرطاس پر بہتر سے بہتر ڈرافٹ تصنیف کرنے میں مصروف ہیں، جس کے فضائل پر پارلیمنٹ میں ایک اچھی تقریر ہوسکے اور میڈیا پر میں مصروف ہیں، جس کے فضائل پر پارلیمنٹ میں ایک اچھی تقریر ہوسکے اور میڈیا پر مہاجے کا اسٹیج سے جائے اس کی حتی تھی ہیل مسلم لیگ (ن) کے موجودہ دورانے کے بقیہ چار سال ہیں ہویا ہے گی یانہیں، اس کا کسی کو کم نہیں۔

قوم کواس ہے بھی کوئی غرض نہیں کہ ٹی قومی سلامتی پالیسی ہمارے وزیر دا خلہ اور اُن کے تحت قائم اداروں کے بھی اء وفلاسفہ کا نتیجہ قکر ہے یا بواین او یا کسی اور ادارے کی ویب سائٹ سے لی گئی ہے، جیبا کہ بعض کالم نگاروں اور تجزید نگاروں نے دعویٰ کیا ہے۔ لیکن مریض کو تو شفا ہے غرض ہوتی ہے، اس ہے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دواکس نے بنائی اور کہاں ہے آئی۔

پی حدورجات ام کے ساتھ عرض ہے کہ چوہدری صاحب نے مایوں کیا، اُن سے جو تو قعات وابت تھیں وہ پوری نہ ہو کیں۔اسے قوم یا اہلِ نظری غلطی اور کوتا ہی قرار دیا جائے کہ چوہدری صاحب کی امکانی فکری و علی استعداد (Potential) کے بارے میں انہوں نے فلط اندازہ لگایا، بلاسب غیر معمولی تو قعات وابت کرلیں اور پھر ظن و تخمین اور اندازوں کا آئید کر چی ہوتا نظر آیا تو آئییں صدمہ ہوا۔ یا پھراس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا پورا کا آئید کر چی ہوتا نظر آیا تو آئییں صدمہ ہوا۔ یا پھراس کا سبب یہ ہے کہ ہمارا پورا حکمران طبقہ خوف میں جنالہ اور خوف ووہ شت کی کیفیت نے اُن کی صلاحیتیں مفلوح کردی ہیں اور ان کی قوت فیصلہ کولیا ہے۔ یہ قلری انتشاراور یک سوئی کا فقد ان اہلِ اقتبارت ہی تھی میں جنالہ ہیں۔فرق اثنا اقتبارت ہی تی حدوث ہیں ،حزب اختلاف کی تمایاں پارٹیاں بھی ای میں جنالہ ہیں۔فرق اثنا ہے کہر جب اختلاف کی تمایاں پارٹیاں بھی ای میں جنالہ تا کہ دور آئی کی گئوائش زیادہ ہوتی ہے۔و الفلوں کے ہیر پھیر سے بھی کام لے لیتے ہیں تا کہ حسب تو قع نائج نہ آنے پر اُن ک

کے کیے Face Saving کی گنجائش رہے اور کہہ ملیں کہ ہم نے تو پہلے ہی خبر دار کردیا تھا۔جب کدائ کے برعس برونت اور درست فیصلہ کرنے کی اصل ذیے داری حزب اقترار يرعا كد بوتى إوركامياني كاكريد في البيل كوجاتا إورناكامى كى ذ مدارى بهى ا نہی برعائد ہوتی ہے اور اُن کے لیے ذیے داری قبول کرنے سے گریز یا فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا اور نہ بی کف افسوس ملنے سے تاقص فیصلوں اور اقد امات کے نتائج کی تلافی ہوتی ہے۔

-2014金小14



Water Burger of the property of the contract of

#### اب جب کہ

اب جب کہ ہزار ہااندیشوں اور خدشات اور ابتدائی ریبرسل کے بعد مذاکرات کے فیصلہ کن راؤنڈ کے لیے فضا ہموار ہوگئ ہے، حکومت کی اصل میٹی تشکیل یا چکی ہے اور مذاكرات كے يُرزوروائي جناب عمران خان اور حكومت ايك جني يرآ كتے ہيں اور بيجي تأثر د یا جار ہاہے کہ اس سارے کل کوسٹے افواج کی آشیر بادیجی حاصل ہے، تو بوری قوم کواخلاص كے ساتھ دعا مانكى چاہيے كەربىر مذاكرات كاملاب ہول اور نتيجه خيز ثابت ہول۔ ياكستان اور اہل یا کتان نے بہت ظلم سہد کیے ہیں اور بہت کشت وخون ہوچکا ہے۔وزیراعظم کے بقول اگر کوئی مزید قطرہ خون بہائے بغیرامن مل جائے ، تو اس سے بڑی خوشی کی خبراور کیا ہوسکتی ہے۔وزیراعظم جناب محرنوازشریف نے بڑے بن کامظاہرہ کیااورخود چل کرخان صاحب كى ربائش گاه پر جلے گئے اور سركارى مميٹى پران دونوں رہنماؤں كا اتفاق رائے بھى ہوگیا،تو بطاہر مذاکرات کا فیصلہ کن راؤنڈ شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ باقی تہیں رہی۔ مولانا سمیج الحق بدستور آن بورڈ ہیں، مولانا قصل الرحمن کو بقینا نظر انداز کیے جانے کا احساس ہوگا، کیونکہ وہ بچاطور پرائے آپ کوایک اہم اسٹیک ہولڈر مجھ رے ستھے۔ چونکہ كسى بھى مكندا پريش كے نتيج ميں صوبہ خيبر پختونخواكى حكومت قبائلى عوام كے بعدسب سے الهم متاثره فريق موتى البذاال كاآن بورد موتا اوراسي بعي اعتاد مين ليا جانا ضروري تفاء سوبيه مرحله بحلى بحسن وخولي مر بهو گيا يا سابق سرکاری میٹی کے ارکان عرف سادات بجا کر گھروں کولو نے ، سوائے سربراہ

کمیٹی کے کہ ان کے معاصر کالم نگار اور صحافی بھائیوں نے اُن کی خوب خبر لی اور انہیں بہر حال اس کی قیمت اواکرنی پڑی۔ جماعت اسلامی چونکہ خیبر پختونخو احکومت کا حصہ ہے، سواس حوالے سے بالواسطہ انہیں بھی آن بورڈ سیھے، لیکن مذاکرات کی غیر معمولی حای جماعت، جماعت اسلامی کوحکومت نے براو راست اعتماد میں نہیں لیا، تا ہم پروفیسر ابراہیم کی صورت سے وہ طالبان کی مذاکراتی ہیم کا حصہ ہیں اور اس سارے علی کے عینی شاہد بھی ہول گے اور ہوسکتا ہے کہ پچھو شبت کردار بھی اواکسیس۔

پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی پیشنل پارٹی کا موقف واضح نہیں ہے، یہ دونوں پارٹیاں

بیک وقت دونوں موقف اپنائے ہوئے ہیں، البتد اُن کا اصل رُبجان فوجی آپریش کی جانب
ہے، تا ہم ایم کیوایم کا موقف واضح ہے۔ نظام اقتدار سے باہر کی مذہبی جماعتیں ٹی وی
اسکرین پر نیکر چلوا کر یا موقع طنے پر ٹیلی ویژن مباحثوں ہیں حصہ لے کر اپنا موقف بیان
کرتے رہے ہیں اور اپنے وجود کا احساس ولاتے رہے ہیں۔ لیکن جدید جمہوری اور
لطور خاص پارلیمانی نظام جمہوریت میں انہیں قائل تو جنہیں سمجھاجا تا تا وقتیکہ دوسٹم کوجام
کرنے یا مفلوج کرنے کی صلاحیت ثابت نہ کریں۔ یعنی شرافت، امن پسندی یا صلاحیت
فسادوانتشار (Nuisance Value) کا نہ ہونا کر ور اور بے اثر ہونے کی دلیل سمجھا

تحریک طالبان پاکستان اور ان کے انتحادی یا حامی گروپوں کے مطالبات توسب کو معلوم ہیں اور وہ بیرین:

(۱) جنگ بندی، پہلے ان کا مطالبہ بینقا کہ چونکہ حکومت جارح ہے، اس لیے جنگ بندی میں پہل بھی وہی کر ہے، تاہم بعد میں انہوں نے خود پہل کر کے ایک ماہ کی جنگ بندی کا اعلان کردیا اوراب انہیں چاہیکہ اس میں غیرمشر وطاتوسیج کریں تا کہ مذاکرات نسبتا پر امن اورخوش گوار ماحول میں جاری رہیں اور غیجہ خیز ثابت ہوں۔

(٢) پاکستان کی جیلوں میں اُن کے قیدیوں کی رہائی، اور ظاہر ہے کہ ان پرقائم مقد مات کی

واپسی اُن کی رہائی کی جانب پہلاقدم ہوگی، کیونکہ اگران کے خلاف کوئی مقد مددر ج ب توان کی ضانت پر رہائی عدالتوں کی منظوری ہے ہوگی اور غیر مشروط رہائی مقد مات کی واپسی کی صورت میں ہوگی اور طالبان کو بھی اپنے ہاں پر غمالی بندوں کورہا کرنا ہوگا۔
واپسی کی صورت میں ہوگی اور طالبان کو بھی اپنے ہاں پر غمالی بندوں کورہا کرنا ہوگا۔
(۳) اہلاک اور جانوں کے نقصان کا معاوضہ ، جس کا تحمینہ یقینا وہ لگا تیں گے اور اس شن پر طویل بحث مہاحثہ اور اعصاب شکن ہارگینٹ (سودابازی) ہوگی۔
(۳) قبائلی علاقوں سے پاکستانی مسلح افواج کا انخلا ۔ حکومت کا مستقل جنگ بندی اور امن کے علاوہ کوئی اور دوئوک مطالب سامنے نہیں آیا ، سوائے اس کے کہ فدا کر ات پاکستان کے دستوری نظام کے تابع ہوں گے ، لیکن میدا بیک علائتی سامطالبہ ہے ، اس سے کوئی اساسی یا جو ہری تبدیلی فراکر ات عمل میں پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی۔

(۵) طالبان ياكستان كا آخرى مطالبه، نفاذِ شريعت موكا\_

جرگہ یا ڈائیلاگ قبائلی روایات کا حصہ ہے اور اس میں وہ ملکہ تامّہ اور مہارت کا ملہ رکھتے ہیں اور اس حوالے سے ان کے اعصاب کائی مضبوط ہیں۔ میری رائے میں طالبان پوائنٹ ٹو پوائنٹ لیعنی بندر تن آگے بڑھنا چاہیں گے، کیونکہ ان کا فائدہ ای میں ہے کہ وہ بندرت کا اپنے اہداف حاصل کرتے رہیں گے اور آخر میں نفاذ شریعت کے مسئلے پر معاہدے میں بریک ڈاؤن کا صورت میں طالبان کی جیب خالی میں بریک ڈاؤن کی صورت میں طالبان کی جیب خالی نہیں ہوگی، وہ پچھ خاصل کر بھے ہوں گے اور ناکای کا ملہ بھی آسانی سے حکومت پر فال سکیں اور حکومت کا دامن اس مرحلے پر خالی ہوگا۔

ال لیے حکومت کا فائدہ پوائنٹ ٹو بوائنٹ مراحل طے کرنے کی بجائے ایک جائے معاہدے (Package Deal) میں ہوگا تا کہ وہ قوم کے سامنے سرخ رُوہو سکے۔ معاہدے افسوس ملنے اور سکے شنے اور سنانے کے سوا بچھ حاصل نہیں ہوگا۔ حکومت کے لیے یہ مرحلہ قابل دحم ہوگا۔

آگے آگے دیکھیے ہوتاہے کیا؟، قوم کو بہترین کی توقع ضرور رکھنی چاہیے، لیکن

خدانخواستہ مذاکرات کی تاکامی کی صورت میں بدترین نتائج اور زیمل کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ طالبان اپنی قوت اب مجتمع اور محفوظ رکھنا چاہتے ہوں تاکہ افغانستان سے غیرملکی افواج کے انخلا کے بعدوہ کا مل پر حکمر انی کا دورواپس لاسکیس اور پھر اسے اسے Base Camp بناکر دنیا بھر میں نفاذِ شریعت کی راہ ہموار کرسکیس۔

ہماری رائے میں مولانا سی اور پروفیسر ابراہیم پر بھی بھاری ذیتے داری عائد ہوتی ہے، ان کی حیثیت صرف بہی بیس ہے کہ وہ مذاکرات میں طالبان کی نمائندگی کررہے ہیں یا اُن کا کانام" طالبان کی نمائندگی کر ہے۔ اُن کا ایک و بنی اور علمی چبرہ بھی ہے اور اسی وجاہت نے انہیں ہیہ مقام عطا کیا ہے۔ پس اُن کی ترجیحی دینی واخلاتی ذیتے داری ہی ہے کہ وہ طالبان کے ترجمان کے بچائے گم اور ثالث کا کردازادا کریں اور دونوں کے فلط کو فلط اور صحیح کوئے کہیں۔ وہ اللہ تعالی کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور قرآن کی ہدایت یہی ہے:

''اور کسی قوم کی عداوت تہمیں اس بات پر برا پیخنه نه کرے که عدل نه کرو، عدل کرو، یمی شعار تفوے کے قریب ترین ہے'۔ (المائدہ:8)

ائی طرح اُن اکابرعلاء مشاکُے کی بھی دیں وہاتی ذین داری ہے، جن کے ساتھ طالبان کا استاذی شاگردی یا پیری مریدی کا تعلق ہے کہ وہ انہیں اپنے پاس بلاکریا اُن کے پاس جا کراُن پر اِنمام جست کریں کہ اُن کا فہم شریعت ناقص ہے اور پا کستان میں داخلی طور پرجو بھی دہشت و تخریب قبل وفساد اور اغوا کی کارروائیاں کی جارہی ہیں یا کی گئی ہیں ، شریعت میں اُن کا کوئی جواز نہیں بنکا اور اس پر انہیں ابنی عاقبت سنوار نے کے لیے اللہ تعالیٰ اور تمام متاثرہ مظلومین سے معافی مانگی جائے۔

جہال تک عمران خان اور سید منور حسن کا تعلق ہے، اُن کا موقف تو یہ ہے کہ ساری دنیا سے بے نیاز ہوکر اور الگ تھلگ رہ کر جمیل اینے معاملات سنوار نے چاہئیں، ع در تجھ کو پرائی کیا پڑی ، اپنی نیز تو ' ۔ پس اصل سوال رہ ہے کہ کیا حکومت بیرونی و نیا ہے ممل لاتعلقی پرائی کیا پڑی ، اپنی اس کی متحمل ہو سکتی ہے۔ سوام ریکا اور مغربی و نیا اس سارے محمل کے سوام ریکا اور مغربی و نیا اس سارے

آكينة ايام (1) سلسلے کو مانیٹر کریں گے اور اپنے عالمی مفادات کی میزان پرانہیں پر تھیں گے۔ اس سلسلے میں بارش کا پہلاقطرہ بور پی یونین کی پارلیمنٹ کی 35 نکات پرمشمل قرار داد کی صورت میں سامنے آ چکاہے، انہوں نے کہاہے کہ یور پین یونین میں جی ایس لی پلس حیثیت ملنے کے بعد اس کے نتیج میں عائد ذہتے دار یوں کو پورا کرنا ہوگا۔ پس ہماری قیادت کو جاہیے کہ آ تکھیں کان اور ذہن کے دریجے کھے رکھے اور جو بھی اقدامات وہ طے کریں ، ان کے متوقع الرات ونتائج كوؤبن ميس ركهت بوع يارليمنث اور يورى سياس قيادت كوستنقل اعتماد میں لیں تا کہ بوری قوم کی حمایت اور تعاون سے کسی بھی ناخوش گوار صورت حال کا

-2014をル17



#### مين بيارها

حضرت ابو ہریرہ واللہ میان کرتے ہیں: رسول الله مال الله مالی الله عالی الله تعالی قیامت کے دن (اپنے بندے سے) فرمائے گا: اے فرزند آدم! میں بیار تھا تونے میری عیادت ندکی، (بنده) عرض کرے گا: اے پُرُ وَردْ گار! میں تیری عیادت کیے کرتا؟، تو تو ربُ العالمين به (اور ان عوارض سے ياك به) الله الله تعالى فرمائے گا: كيا توجيس جانتا كدميرا فلال بنده (تيرك سامن) بيار بهوا، توتون اس كى عيادت نه كى، تجفي بين معلوم كما كرتواس كى عميادت كرتا تو جھےاس كے ياس بى يا تا؟، (الله تعالى پھرفر مائے گا:) اے بن آدم!: میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو تونے مجھے نہ کھلا یا، (بندہ) عرض کرے گا: اے يُرْ وَرِدْ كَارِا مِينَ مَجْهِ كَيْ كَلَا تَا؟ ، أَو تو ربّ العالمين ب (اور بحوك وبياس بندول كي حاجات بیں)، الله تعالی فرمائے گا: کیا تونہیں جانتا کہ میرے فلال بندے نے تجھے سے کھانا مانگا، تو تو نے اسے نہ کھلا یا، کیا تو نہیں جانتا کہ اگر تو (میرے اس مختاج) بندے کو کھلاتا، توتو اُسے میرے پاس بی یاتا (لینی جھے اینے قریب بی یاتا)، (الله تعالی پھر فرمائے گا:)اے بن آدم! میں نے تجھے سے بانی مانگا، تو تو نے مجھے نہ بلا با، بنده عرض کرے كا:اك يُرْدَرد كار! من تحصيك ياني بلاتا؟ ، توتورب العالمين ب(اوران حاجات ب ياك ہے)،الله تعالی فرمائے گا: تھے سے میرے فلال بیائے بندے نے پانی مانگا، تو تونے اسے نہ بلایا ، اگر تو نے اسے پانی بلایا ہوتا ، تواسے میرے پاس بی یا تا'۔ (مسلم: 2569) بندول کے لیے غور وفکر اور عبرت کا مقام ہے کہ الله تعالیٰ نے اپنے مختاج بندے کی

یماری کوابنی بیماری، اس کی بھوک کوابنی بھوک اوراس کی بیماس کواپنی بیماس سے تعبیر فرمایا، حالانکہ الله تعالیٰ کی مستی ان تمام عُوارض سے مبر کی، پاک، بے عیب اور بالاتر ہے۔ پھر اُس ذات عالی صفات نے بیمار کی عیادت کوابنی عیادت اور مختاج کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کوابنی ذات کی طرف منسوب فرمایا، حالانکہ اس کی ذات ان تمام حاجات سے پاک اور سے عیب ہے۔

محتر شین کرام نے اس حدیث کی شرح میں فرمایا: اس حدیث قدی کا منشاہہ ہے کہ بیار کی عیادت اور اس کی عیادت اور اس کی عیادت اور اس کے حبیب مرم سان شاہ ہے کہ کی شخت جلیلہ ہے۔ حدیث پاک کی ترتیب ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیار کی عیادت اور جیار داری کا ثواب بھو کے وکھانا کھلانے اور بیاسے کو پانی پلانے سے بھی معلوم ہوا کہ زیادہ ہے۔ الله تعالی کا بیارشاد کہ: ''اے بی آدم! اگر تو بیاری عیادت کرتا، بھو کے وکھانا کھلاتا اور بیاسے کو پانی پلاتا تو، جھے اس کے قریب ہی پاتا' یعنی ان کا موں سے الله تعالی کی مضا اور اس کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ الله کے قریب ہوجاتا ہے اور الله کی رحمت بندے پر سابہ گئن ہوجاتی ہے، الله تعالی اپنے دکھی بندوں کے دکھوں کا مداوا کرنے والوں کو بندے پر سابہ گئن ہوجاتی ہے، الله تعالی اپنے دکھی بندوں کے دکھوں کا مداوا کرنے والوں کو بندوں کے قریب ہوجاتا ہے۔ چنانچہ حدیث قدی ہے، الله تعالی فرماتا ہے: ''میں اپنے ان بندوں کے قریب ہوتا ہوں، جوخشیت الی سے لرز المحت ہیں اور بے کی کے عالم بندوں ہوگر بہ ہوتا ہوں، جوخشیت الی سے لرز المحت ہیں اور بے کی کے عالم بندوں ہوگر بھے یکارتے ہیں' ۔ (مرقاۃ البنائے)

سے حدیث پاک بیل نے صحرائے تھرکی حالیہ خشک سالی اور اُس کے نتیج بیل رونما ،

ہونے والی بچوں کی اُموات اور وہاں کی عوام کے اِفلاس اور بے بی و بے کسی کے تناظر بیل
بیان کی ہے۔ ایبانہیں تھا کہ صوبائی حکومت کے پاس اِن بیاروں کے علاج اور مصیبت ذوہ
اوگوں کی بھوک اور بیاس کومٹانے کے لیے وسائل نہیں تھے، بلکہ اصل مسئلہ حکمرانوں کی
باعتنائی، بے نیازی اور غیر ذیے دارانہ رویہ ہے۔ اگر الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا ان
آفت ذوہ لوگوں کے حالات ریورٹ نہ کرتا، توشاید اور کافی عرصے تک وہ اپنے بچوں کے

لاشے اٹھاتے رہتے اور بھوک و بیاس سے تڑیتے رہتے۔اللہ تعالیٰ کافر مان ہے:

(۱) '' بی وہ د شوار گھائی میں داخل نہ ہوا اور تو کیا جانے کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ ، وہ (قرض یا غلامی سے) گردن چھڑا تا یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے، ایسے پتیم کو جور شتے دار بھی ہو یا کسی خاک نشین مسکین کو'۔ (البلد: 16-11)

(۲) ''بات سینبیں ہے، بلکہتم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہوا درتم ایک دوسرے کو کھانے کے مطلانے کی طرف راغب نہیں کرتے ہوا درتم ایک دوسرے کو کھانے کھلانے کی طرف راغب نہیں کرتے ہوا درتم دراغت کا سار امال ہڑپ کرجاتے ہوا درتم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو'۔ (اففر: 20-17)

زیادہ سنگ دلی اور دکھ کی بات ہیہ کہ صوبائی حکومت اپنے عوام کے حالات سے
بخبر، ثقافت کے نام پر رنگ رلیال منانے میں مصروف بھی اور اُسے سندھ کی خدمت سے
تعبیر کیا جارہا تھا، جب کہ اس دوران سندھ کے مفلوک الحال عوام اور نومولود بچے موت
وحیات کی کشکش میں مبتلا تھے۔ تو می خزانے کی وہ امانتیں جواس کے جن داروں کولوٹائی جانی جانہ کی جاسیس تھیں، وہ گو یُوں اور روش خیالی جارہی تھیں اور اسے لبرل ازم اور روش خیالی کا نام دیا جارہا تھا۔

اب میڈیا کے متوجہ کرنے پر وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور صوبہ پنجاب و خیبر پختونخواکی حکومت اور خیر مقدم کرتے بیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، پکھنہ ہونے ہیں، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، پکھنہ ہونے سے ہونا ہی بہتر ہے، خواہ بحداز خرابی بسیار ہی کیوں نہ ہو۔ اس مرحلے پر جب ہم اس امرکی جانب بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان قدرتی مصائب کے موقع پر جب وسائل کو اس جانب موڈا جا تاہے، تو جلد بازی میں بعض اوقات Overlapping وسائل کو اس جانب موڈا جا تاہے، تو جلد بازی میں بعض اوقات ماک کی غیر منصفانہ تقسیم ہوجاتی ہے، اس کو کر بی میں 'زرا گب اور تداخل' کہتے ہیں، یعنی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم یا چندافراد کوان کے حصد کر استحقاق (Share Deserved) سے زیادہ لی جانا اور ایکن افراد کا مرے سے محروم رہ جانا۔

و فا فی حکومت، حکومت سنده، پنجاب اور خيبر پختونخوا کی حکومت اور مخير حضرات کی

جانب سے معتد بر (Sizeable) رقوم کا اعلان ہو چکا ہے۔ بیاروں کے علاج اور افلاس زدہ انبانوں اور مویشیوں کی فوری ضرورتوں کو ترجیج اول ملنی چاہیے، کیکن امدادی رقوم اور إعانی سامان کی تقسیم کے لیے مناسب Survey، یعی تفصیلی جائزہ لیاجانا چاہیے اور اس کا شقاف ہونا بھی از حد ضروری ہے۔ اس تفصیلی جائزے میں سیای ترجیحات کی بجائے ضرورت کو استحقاق کی بنیاد بنانا چاہیے۔ میڈیا اور قابل اعتادر فائی تظیموں کو بھی اس پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ بروقت امداد نہ بینی کے نقصان سے امداد کی غیر شفاف اور پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ بروقت امداد نہ بینی کے نقصان سے امداد کی غیر شفاف اور غیر منصفانہ تقسیم کا نقصان افتی (Horizentally) اور محمودی (Vertically) اعتبار صوبوں کے مقابلے میں ذیا دور از بارہ ورد کر ایک کی شہرت بھی دوسر سے موبوں کے مقابلے میں ذیا دہ دارغ دارہے۔

اکثریسوال المحتاہ کے صوبۂ سندھ کے حکمران اور سیاست دان عوام کے مسائل سے لاتعلق (Irrelevant) کیوں ہوتے ہیں، انہیں عوام کے دکھ درد کا احساس کیوں نہیں ہوتا، ان کی حکومت کی فیض رسانی (Delivery) اور انداز حکمرانی (Governance) پر ہمیشہ انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام نے 1970ء سے پر ہمیشہ انگلیاں کیوں اٹھتی ہیں؟۔اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کے عوام مور پر اندرونِ سندھ کے عوام نے بیپلز پارٹی کی حمایت کو ایک طرح سے عقیدے کا درجہ دے ویا ہے، تو سندھ کے عوام نے ہیں اُن کے گلے شکوے کا کوئی جواز پیدائیں ہوتا۔انسان اکثر اُسے تجربات سے سکھ کراپنی موج اور فیصلوں کا انداز بدل لیتا ہے، سندھ ہیں سیا ب اور قدرتی آئی دہی ہیں اور ان کا بیجہ بھی آئے سے کوئی مختلف نہیں تھا، لیکن اِس سے عوام کی سیار واب کا تعربی ہوا، بھولی شاعر:

اطهرتم نے عشق کمیا، پچھتم بھی کہوکمیا حال ہوا؟ کوئی نیا احساس ملاء یا سب جبیبا احوال ہوا

موحق اور سے میے کے ماضی کے تجربات نے سندھ کی عوام میں کوئی نیا احساس پیدائیں

کیا، انتخابات کے موقع پر حکمر انول کے احتساب کا کوئی سیاس کلچر پردان نہیں چڑھا،ای لیے یہاں کے انداز حکمرانی میں بھی کوئی جوہری تبدیلی رونمانہیں ہوتی۔ چنانچہ شیطان کے بيروكارونيامي كي كئ ابنى براعماليول كالمبهجب آخرت ميل شيطان بردال كرابني وسعداري

ے دائن جھڑ انا جاہیں گے ،توشیطان کا جواب قرآن کے کلمات مبارکہ میں بیہوگا: " جب حشر کی کارروائی بوری ہوگئی ،تو شیطان نے کہا: بے شک الله نے تم سے جو دعدہ كيا تھا، وہ برحق وعدہ تھا اور میں نے تم سے جو وعدہ كيا تھا، سومیں نے اس كے خلاف كيا، (كيكن) ميراتم پركوئي زورتونيس چلتا، سوائے اس كے كديس نے تهمين ( كناه كي طرف) بلایا ہوتم نے میری دعوت پرلیک کہا، سو (آج) تم مجھ کوملامت نہ کروہ (بلکہ) اليخ آپ كوملامت كرو كرابراجيم:22) المساحد المراجيم المعالم المساحد المراجيم المعالم المساحد المراجيم المعالم المساحد المراجيم المراجيم المساحد المراجيم المراجيم المساحد المراجيم المرا

-2014をル20



a Waterbull - was with the

The first of the form of the contract of the c

All the first of the second of the second of the second of

Margar Market and the second of the second of

#### صوفی اسلام

تصوف دراصل قلب وذبهن كي ياكيزگي (جسے قرآن مجيد ميں "نزكية" سے تعبير فرمايا كيام )، روحاني جلاء إخلاص بسليم ورضااوراعمال وعبادات مين درجه احسان كانام مه جے حدیث جریل میں رسول الله مان علاق نے واسے فرمادیا: "احسان مدے کہ تم الله کی عبادت حضوري قلب كے ساتھ ال طرح كروكہ كوياتم الله كود كھربے ہو، يس اكرتم اين بصارت کی نارسانی کے سبب اسے جین دیکھ پاتے ،تووہ یقینا مہیں دیکھ رہا ہے'۔ یہی

جہادِ افغانستان کے دوران امریکا اور بوری مغربی استعاری دنیا اس کی پیشت پناہ بھی محى اوراس كے ليے تمام تر مالى اور حربى وسائل بھى فراہم كيے جارے منے عالمى ميڈياس ك حوصله افزائي كرر بانها دنيا بمرسه مجايدين كولا كرصوبة جيبر يختونخوا اورقبا كلي علاقے بيس جمع كرديا كيا، جن ميس عرب، از بك، تا جك، افريقي اور محدود تعداد ميس سفيد فام لوك بهي شامل منظر سوويت يونين، جس كامركارى نام ويونين آف سوويت سوشلست ربيبك تفاء مشتر كرد من قرار با بالمسلمانول كے زو يك اس كيے كرمود بيت يونين نے ايك مسلم ملك افغانستان برفوج كشى كي اورام ريكا اورمغرني دنياس ليے كدان كيمر مابيداراند جهورى نظام كوسوديت يونين كآمرانه اوراشراكي نظام يسيخطرات لاحق يقه الخركارسوديت يونين في افغانستان سابى بساط ليدى اور بعد ازال دنياك نقت يرأس كانام بحى باتى شرباكى ف ازادممالك دنياكے نقتے برا بحركر سامنے آئے۔مثلاً:

وسطی ایشیا کے ممالک از بکستان ، تا جکستان ، قراقستان ، کرغیر ستان ، آرمیدیا اور آذر با بیجان ، مشرقی بورپ کے ممالک : بوکرائن ، جار جیا ، پولینڈ ، چیکوسلاو یکیا ، بیلاروس وجود میں آئے۔ دیوار برلن گری اورعوا می جمہور بیجرشن (سابق مشرقی جرمنی) وفاقی جمہور بیجرمنی میں ضم ، موا اور متحدہ جرمنی وجود میں آیا۔ اس کے علاوہ لئویا ، مالدوو، التھو بینیا اور اسٹونیا کی آزاد بالئک ریاستیں قائم ہوئیں۔ اس طرح یو گوسلاویا کی فیڈریشن بھی ٹوٹ گئی اور بوسنیا ہرزیگووینا ، کروایشیا اور سربیا کی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں اور سابق سوویت یونین کی تحلیل کے بعد صرف رشین فیڈریشن باتی رہی۔

جہادِ افغانستان کے نتیج میں ایک طرف تو اشتراکی نظام یون صدی کے تجربے کے بعد نا کامی سے دو جار ہوا اور دنیا جو دوسپر یا ورز کے حلقہ ہائے انٹر میں منقسم تھی ،اب سوویت یونین کی خلیل اور اشتراکی نظام کی ناکامی کے بعد یک قطبی ہوگئی۔اب تاحال دنیامیں ایک ہی سپر یاور امریکا ہے، جو دنیا کوابنی مرضی اور منشا کے مطابق جلانا جا ہناہے، اس میں خواستہ وناخواستہ يور بي يونين اس كى حليف ہے۔ جب دنيا ميں دوسير يا درزموجود تھيں، توكسي حد تك تحديد وتوازن کا نظام موجود تھا، گرسوویت یونین کی تحلیل کے بعد امریکا شتر بے مہار بن گیا، اقوام متحده اوراس كى سلامتى كوسل اس كى ما ندى بن تئين، إن دونوب اداروب سے مهر تصديق شبت کرے جس پر جامانوج کشی کردی اور جس کا جامانا طقه بند کردیا اور شکیس کس دیں۔ 9/11 کے بعد محبت ونفرت اور دوئ ودمنی کے بیانے بدل گئے، ماضی کے موب اب مبغوض (Hateful) ہو گئے، دوئی دشمنی میں بدل گئی۔ امریکانے افغانستان پر نوبی یلغار کردی اور طبل جنگ بجاتے ہوئے اس وقت کے امریکی صدر جارج بربرے بش نے كها: "اس ميس كى كوشك تبيس مونا جائے كەرىيد جنگ بىم بى جيتيں گئے ؛ \_ مگریدوشمن جے تر نوالہ مجھا گیا تھا، وہ لوہ کے بینے ٹابت ہوا، دانت کھس گئے، مگر یہ چنے چبائے نہ گئے۔اس تائی تجربے کے بعد امریکا اور مغربی مفکرین نے ''صوفی اسلام'' كا پرچم سربلندكرنے، اس كى بذيرائى كرنے اوراسے يروموث كرنے كامنصوب بنايا۔اس

مقصد کے لیے ڈالر، پاؤنڈ اور بورو کی تجوریاں کھول دی گئیں، مغرب ومشرق میں "صوفی کا نظرتین" اور "سیمینار" منعقد کیے جانے گئے، آنیاں جانیاں لگ گئیں، حتی کہ چوہدری شجاعت حسین "صوفی کوسل" کے سربراہ قرار پائے اور اس وقت کی امریکی سفیرہ این پیڑن نے بعض مساجد اور مزارات کے دورے کیے اور ان کی تزئین وآرائش کے لیے گرانٹ منظور کی۔

البيل دراصل تصوف سے كوئى غرض نہ تھى، ان كى نظر ميں "صوفى اسلام" سے مراد " بے ضرر اور غیر مزاحمتی اسلام" تھا کہ جب جاہواور جسے جاہوروند ڈالو، کیل دو، کسی بھی طرف سے رقبل کے طور پر 'چوں'' کی آواز بھی نہ آئے۔اس پر چھے ہمارے سادہ لوح دوستوں نے سمجھا کہ اب 'صوفی اسلام' کے غلبے کا دور آجکاء من نوطلوع ہو چکی اور ماضی قریب قصد یار بند بننے والی ہے۔ میخودفر بی اورخوش جی عیل نے دوستوں سے کہا: ایرا بھی کوئی ایمان اور اسلام ہے، جسے پروموٹ کرنے کا بیڑ اامریکا اٹھائے کیکن عزیمت ے عاری اور حقیقت سے نظریں چرانے والے لوگ دن میں کھی آنکھوں سےخواب دیکھنے کے متنی ہوتے ہیں اورالی بی من پندخوابول کی دنیا میں رہنا جائے ہیں، یاتو البیل توشية ديواراورسامنے كے حقائق كا ادراك نبيس موتا اور يا وہ ان كاسامنا كرنے كا حوصله اسیے اندر میں یاتے۔اس دوران امریکا اور مغرب کے سفراء مفکرین یا ان کے صحافیوں ے مكالمه بوتا ، توبين اندين بيكه اكرا ب كى بيند بيركار كرنيس بوسكى ، كيونكه بس فكرى زجان (Phenomenon)اورجهادی یا عسکری جنون کا آپ کوسامناہے،اس کی تاریخ تین جاردہائیوں پرمشمل ہے۔ اس کی فکری آبیاری، مانی وسائل اور جدیدترین اسلحہ وحربی شكنالوجي كي فراجمي اور بين الاقوامي روابط كے قيام ميں آب لوگوں كا برا حصه تھا اور آب كا اثارے يربعن عرب ممالك نے بى اسے تزانوں كے دركھول دیے ہے۔ اب يہ كيے مكن ہے كمان واحد ميں آب كميوركا بنن ديا تي اوركوكي دوسرى قوت أن كے مقابل آ کھڑی ہوادرآت فاتے عالم بن کرنگل جائیں۔ بیدہ جن ہے جے بول سے نکالنے کامنتر تو

معلوم ہوجا تاہے، لیکن واپس بند کرنے کامنتر کسی کوبیں آتا۔

جب رید بیر کارگر ثابت نہ ہوئی تو پھرامریکانے طالبان کی صفوں کا ایکسرے کرکے ان میں سے پھھا چھے طالبان کی تلاش شروع کردی اور ان سے مکا لمے کی تدبیریسوچی جانے لگیں، مگر رید حیلہ بھی کارگر ثابت نہ ہوا۔ ریسطور لکھنے کا خیال مجھے اس لیے آیا کہ ا يم كيوا يم جوايية دعوب كے مطابق سيولريارتي ہے، اس كے قائد جناب الطاف حسين كو اجانك "صوفيائے كرام كانفرنس" منعقد كرنے كاخيال آيا۔ ميں نے إن دوستوں سے كہا: اس سنكے كوتوامر يكا آزما كرد كيھے چكاءاس ميں كوئى حرارت يا انقلابي ولولہ ابنبيس رہا۔ چند مستنتنیات کے سواتصوف کے آستانے توکب کے دیران ہو چکے، اب عقابوں کے تیمن زاغوں کے تصرف میں ہیں، اب وہاں ایک جدید تعلم کی روحانی جا گیرداری جڑ بکر پھی ہے۔ اور اس کے لیے صرف سی بزرگ سے میں اور صلی تسبت کا ہونا کافی ہے۔علم ومل، تفوى وكردار، تزكيه، شِعارِ طريقت اور معيارِ شريعت، الغرض كسي چيز كي كوئي ضرورت نہیں ہے۔ای لیےوہ آستانے جو بھی علم عمل اور شریعت وطریقت کا مرکز ہتھے،اب وہاں عشرتیں ہیں، دادیش ہے، حکومتی مناصب ہیں، افتدار کے ایوانوں تک رسائی ہے، شاہ ہیں، مخدوم ہیں، شہز اوے ہیں، صاحبز اوے اور پیرز اوے ہیں، جن کے چبرے مہرے، وضع قطع اورا طوار يعت وطريقت كى كسى ظاهرى علامت كى بھى كوئى جھلك نظرنبيس آتی۔ اولیائے کاملین اینے مزارات میں آرام فرما ہیں اور ان کی شریعت وطریقت کی میراث کی مارکیٹنگ کی اہلیت ومعیار کے بغیرا پی دنیاسنوار نے کے لیے کی جارہی ہے۔ انسوں کی بات ہے کدان غیر مندین اور غیر منتر ع سجاد گان کی مارکیٹنگ کے لیے اليے داعظ اورخطباء بيدا مو گئے، جومعمولي نذرانول كيون بيخدمات بجالارے بين، البيس عوام كى نفسيات سے بھى كھيلنا آتا ہے اور ال كى سادہ لوحى اور عقيدت كو بھى كيش كرنا خوب آتا ہے۔ امریکا کی ہارورڈ یونیورٹی، پیل یونیورٹی، برطانیہ کی آکسفورڈ اور کیبرج یونیورٹی کے مارکیٹنگ کر بجویٹ بھی ملی نیشنل کار پوریشنز کے لیے شاید ایسی مارکیٹنگ نہ کر

پائی، جو ہمارے ہاں کے واعظ اور خطباء إن نا اہل سجادگان کے لیے کرتے ہیں۔ وہ بھی دین کے نام پر دنیا سنور جاتی ہے۔ اب دین کے نام پر دنیا سنور جاتی ہے۔ اب کاشکوف کی گولی، راکث، بمب اور خود کش حملوں کا جواب مزارات پر توالی کی محفلوں، رقص ودھال اور حقیقت سے عاری ' وجد' اور ' تواجُد' سے ہیں دیا جاسکتا۔

تصوف تودراصل الله تعالی کی ذات پرایمان وابقان اورصفات البی کامنظمر بننے کانام ہے،جس کی بنا پرصاحب ایمان باطل کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے اور باطل سے مجھوتانہیں کرتا۔علامہ اقبال نے شیخ احمر مرہندی مجدوالف ٹانی رائیتا کے فراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہاتھا:

گردن نہ جھی جس کی جہاتگیر کے آگے اس کے نفس گرم سے ہے، گرمی اُحرار وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا تگہبان اللہ نے برونت کیا جس کو خبردار

مُلُوكِیت كا دور ہے اور صوفیہ كا امام استقامت کے ساتھ میدان میں كھڑا نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کے بقول وہ حربیت كا پاسبان اور سرمایۂ ملت كا تگہبان ہے، اس كی گردن الله کے سواکسی جابر سلطان کے سامنے ہیں جھکتی۔

یمی صورت حال غوث الاعظم می الدین عبدالقادر البحیلانی نورالله مرقده کی ہے۔خلیفہ ابدالمطفر المستنجد بالله سونے اور جاندی کی تصلیاں بھر کرنڈ رانہ پیش کرنے آتا ہے، آپ وہ تصلیاں ہاتھوں میں دہاتے ہیں توان سے خون شکنے لگتا ہے، آپ نے فرمایا:

دو اے ابوالمظفر المهمیں الله ہے حیالہیں آتی کہ لوگوں کا خون جوستے ہوا در جھے اس کے نذرانے پیش کرتے ہو، خدا کی شم اگر رسول الله ملی تالیج کے تعلق کا پاس نہ ہوتا ، تو یہ خون بہتا ہوا خلیفہ کے ل تک جا پہنچا''۔

وقت کے جابر سلاطین کے لیے آپ کی دعامیہ وتی تھی:''اے الله! یا توانیس ہدایت عطافر مااور یاان کی شوکت کوتو ڈریئے'۔

#### جهادكااعجاز

"صوفی اسلام" کے عنوان سے کالم جمعہ 21ء مارج کوشائع ہوااوراس پرای میل کے ذر لیے فوری طور پر ملک اور بیرون ملک سے متعدد حضرات کا مثبت رقیمل موصول ہوا۔ بہت سے حضرات نے تفصیلی تأثرات لکھے، اُن میں سے ایک مہر بان منصور احمد صاحب

و دمفتی صاحب! مانا که جهادِ افغانستان کے موقع پرتوامر بکا، نیو، بلکه پوری مغربی دنیا، چين، عالم عرب، الغرض سارا عالم بي سوويت يونين كے خلاف ميدان عمل مين آگيا تقا اور إس بنا پرجہادِ افغانستان میں اُخلاقی ، مالی اور حربی امداد کاراستہ کھل گیا تھا۔ گر 2001ء -تا 2014ء میں امریکا ونیو سمیت اٹھائیں ممالک کی تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے افواج نے جديدترين سامان حرب، مشتركه الميلي جنس نيك ورك اور مالى ترغيبات سية آراسته موكر افغانستان پرفوج مشی کردی اورزمین پرفوج أتار نے سے پہلے جدیدرین جنگی جہازوں کے درسيح بمبارى كرك افغانستان كى اينت سيداينك بجادى ومان ايك كويتلى حكومت بهي قائم کی ، افغانستان کی مقامی فوج بھی تیار کی اور اُسے تربیت دے کرجد بدترین اسلحہ سے آراسته بھی کردیا۔ طالبان کی حکومت توشروع ہی میں ختم ہو چکی تھی بجاہدین کے لیے آب نہ كوكى جائے بناہ رہى اور نہ بى بيرونى مالى وحربى امداد كے ذرائع باقى ريم و دالركا سیلاب که بعض بندگانِ اغراض میم وزراور در زم و دینار کی چکاچوند دیکه کراس طرف ماکل ہو جاتے۔ ہرصاحب نظر کومعلوم ہے کہ سعودی عرب اور اس کے زیر از مما لک اور مصروغیرہ

خواستہ وناخواستہ براہ راست امریکا کے تابع ہیں، البذاوہ امریکا کی مرضی کے خلاف کسی کو امداددینے کاسوج بھی نہیں سکتے۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اب امریکا جدید ترین سامانِ حرب وضرب کے انبار کے ہوتے ہوئے خائب وخاسر ہوکر اور اپنے مقاصد میں ناکام رہ کر افغانستان سے اپنے اتحاد یوں سمیت بوریا بستر کیوں لیبیٹ رہا ہے؟۔ کیا اُسے جذبہ جہاد اور مجاہدین کی قوت ایمانی کے سواکوئی اور نام دیا جاسکتا ہے، اس کی اور کیا توجیبہ کریں گے؟۔ پس میان لینے کے سواکوئی وار نام دیا جاسکتا ہے، اس کی اور کیا توجیبہ کریں گے؟۔ پس میان لینے کے سواکوئی چارہ کا رنہیں ہے کہ جذبہ جہاد کا نہ کوئی متبادل ہے اور نہ بی اِس کا کوئی توٹر، اللہ تعالیٰ کے ہاں اُس کی محکمت کے تحت دیر ہوسکتی ہے، مراند هر نہیں '۔

یہ بین نے اپ قاری کے تاثرات کواپے الفاظ میں ذرا مرتب انداز میں تحریر کیا

ہمت حد تک درست ہے۔ بی دجہ ہے کہ پھھ عمد پہلے تک ہمارے روثن خیال اور لبرل
مہت حد تک درست ہے۔ بی دجہ ہے کہ پھھ عمد پہلے تک ہمارے روثن خیال اور لبرل
ماہرین اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر دھو لے سے یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں امریکا کی فئے بیٹی ماہرین اسٹوڈیوز میں بیٹھ کر دھو لے سے یہ کہتے تھے کہ افغانستان میں امریکا کی فئے بیٹی ماہرین کالب واجہ اور کر اور کیا ہے اور Tone بھی پہلے جیسی ٹیس رہی اور اب

وہ یہ کہتے گئے ہیں کہ طالبان افغانستان کا غلبہ واضح ہے، وہ افغانستان کے بیشتر صے پران

وہ یہ کہتے گئے ہیں کہ طالبان افغانستان کا غلبہ واضح ہے، وہ افغانستان کی آخلاتی بہت کے بیان کے ایم رکا اور اُس کے اتحادیوں کے مقابلے میں طالبان افغانستان کی آخلاتی برتری واضح ہے، کیونکہ وہ فیرملکی قابض اور غاصب استبعادی افواق کے مقابل اپ ملک کی از واضح ہے، کیونکہ وہ فیرملکی قابض اور غاصب استبعادی افواق کے مقابل اپ ملک کی از وازی کی جنگ کررہ کی رہن جب کہ امریکا ایک خاصب اور قابض ہیرونی قوت ہے۔ از اور کی جنگ کررہ ہیں، جب کہ امریکا ایک خاصب اور قابض ہیرونی قوت ہے۔ اگر جہاد افغانستان کی تقی ہیں دور ہیں جب کہ امریکا ایک خاصب اور قابض ہیرونی قوت ہے۔ اگر جہاد افغانستان کی تھی وہ پہلے جیسی آن بیان ٹیس دوری جنانچہ یوکرائن کے ایک کی حصر ان کریمیا میں دوری سے الحاق کے لیے کے طرفہ دریفرندم اور اُس کے نتیجہ میں ایک کی حصر ان کریمیا کی مقابل اسے خاص کی خاص کی کرائن کے ایک کی حصر ان کریمیا کی مقابل اسے الحاق کے لیے کی طرفہ دریفرندم اور اُس کے نتیجہ میں ایک حصر ان کریمیا کی مقابل اسے الحاق کے لیے کی طرفہ دریفرندم اور اُس کے نتیجہ میں ایک کی حصر ان کریمیا کو مقابل اسے خاص کے لیے کی طرفہ دریفرندم اور اُس کے نتیجہ میں ایک کی حصر ان کریمیا کی مقابل ایک کی کرائن کے کی کرائن کے کی کرائن کے کی کرائن کے کیں کریمیا کی کرائن کے کرائن کے کی کرائن کے کرائن کے کی کرائن کے کیا کی کرائن کے کی کرائن کے کرائن کی کرائن کے کرائن کے کرائن کے کرائن کے کی کرائن کے کا کرائن کی کرائن کے کرائن کرائن کر کرائن کے کرائن کی کرائن کے کرائن کے کرائن کی کرائن کرائن کرائن کو کرائن کرائن کرائن کرائن کرائن کرائن

رشین فیڈریش کے ساتھ الحاق کے خلاف امریکا اور اس کے اتحادیوں نے علامتی اقدامات
پر اکتفا کی اور زیادہ جارعانہ انداز نہیں اپنایا، بیر رُجحان (Phenomenon) ایک
بدلتے ہوئے منظر کی نشاندہ تی کر دہا ہے۔ بیسوال اپنی جگہ ہے کہ امریکا کے مقابل الی
سیر یا ورجواس کی برتری کو چیلنج کرے یا اس کے مظالم کے آگے ایک سرِ راہ بن جائے،
سیر یا ورجواس کی برتری کو چیلنج کرے یا اس کے مظالم سے آگے ایک سرِ راہ بن جائے،
کب اور کتنی قوت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے؟ ، اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ، تی کو ہے ، کوئی بھی بیشین اور کھٹی تو سے ، کوئی بھی بیشین گوئی نہیں کر سکتا۔

'' جب بھی توم مسلم جنعار جہاد کوترک کرے گی، تواس پر ذکت مُسلط کردی جائے گی اور جب بھی اُمنتِ مسلمہ میں فحاشی (Obscenity)عام ہوجائے گی، تواس پر آفات کا نزول ہوگا''۔

پی حق اور سے بیہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی محرمت اور وقار کا راز جذبہ جہاد میں مضمر ہے۔ اگر چہ جہاد کے عنوان کا غلط استعال اور شریعت کی منشا کے خلاف اُس کی نظیق مجائے خود ایک اکسید ہے۔

ہم جس ذہنی افراد (Mind Set) کے خالف ہیں اور اسے دین اسلام اور شریعت کی روسے کی بھی درجے میں جائز نہیں بھتے اور اس کے باطل ہونے میں ہمیں کوئی شک وشہیں ہے ، بیروہ دہشت گردی ، آل وغارت اور تخریب وفسادہ جو پاکستان کی سرحدوں کے اندر بر پا ہے اور اس کے نتیج میں پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں بے تصورانسانی جانوں کا اتلاف ہوا ہے اور بعض تجویہ نگاروں کے دعوے کے مطابق جانی نقصان کے اعداد وشار بچاس ہزار سے متجاوز ہیں ، جب کہ پاکستان کو مالی اعتبار سے سوارب ڈالر کا اعداد وشار بچاس ہزار سے متجاوز ہیں ، جب کہ پاکستان کو مالی اعتبار سے سوارب ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ اسے میسر بند ہونا چاہیے اور ریسل کے حتی اور قطعی طور پرجتم ہونا چاہیے۔

اگر مذاکرات پُرامن طریقے ہے ہو سکیس تو پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیانی ہے، ورنہ ہر قبت پر ملک وقوم کوامن وسلامتی فراہم کرناریاست کی ذے داری ہے۔

تصوف کے سوتوں کے خشک ہوجانے اور مراکز تصوف کے ویران ہوجانے کا جو میں نے ذکر کیا ہے، تمام قار تین نے اس کی تائید کی ہے۔ یہ مبارک ومقد سلسلے چند مستثنیات کے سوا اب مِحُن کی بجائے معاش بن چکے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہے تھا کہ بزرگانِ دین کے مزارات سے مصل دینی تعلیم، تزکیہ اور تربیت کے ادارے قائم ہوتے، انسانی فلاح ویاہ کے کام ہوتے، شریعت وطریقت کی شعیں روش ہوتیں، ہوتے، انسانی فلاح ویاہ کے کام ہوتے، شریعت وطریقت کی شعیں روش ہوتیں، راوراست سے بھکے ہوئے انسانوں کو دوبارہ 'صراطِ مستقیم'' پرگامزن کیا جاتا، خدا فراموش بندوں کو خداشای کی راہ پرلگا یا جاتا اور تاریک دلول میں حُتِ اللی اور عشقِ مصطفیٰ صلاح اللی کی بندوں کو خداشای کی راہ پرلگا یا جاتا اور تاریک دلول میں حُتِ اللی اور عشقِ مصطفیٰ صلاح کی شمیں روشن کی جاتیں اور مسلمانوں کو بے علی کی کیفیت سے نکال کر کر دارو عمل کا پیکر بنایا جاتا۔ اِن آستانوں سے دابستہ ساری آفرادی قوت سیاہ عزیمت بنتی اور آج جس ہے کی اور بے بی کا ماتم کیا جارہا ہے، اِس گریدوزاری کی ٹوبت نہ آتی ، بقولی علامہ اقبال:

محروم تماشا کو پھر دیدہ بینا دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلادے بھلے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس سیر سے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس سیر سے خوگر کو بھر وسعت صحرا دے

جب حق میں باطل کی آمیزش کردی جائے یا دین کے نام پر دنیا سنواری جائے ، تو علائے رہائیین اورعلائے حق کا کام ہوتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر کلمہ حق بیان کریں اوراولیائے کرام سے محبت کرنے والے سادہ لوح مسلمانوں کو اجھے اور برے کی تمیز سکھا تمیں اور بڑا تمیں کہ ہر چمکدار چیز سونانہیں ہوتی اورصحرا میں چمکتی ہوئی ریت تراب ہوتی ہے ہمر چشمہ خیر نہیں ہوتی لیکن مشکل ہے کہ عقابوں کے شین ہوئی دیت تراب ہوتی ہے ہمر چشمہ خیر نہیں ہوتی لیکن مشکل ہے کہ عقابوں کے شین برقابض ذاغوں نے بیشہ قرر واعظین اور خطباء کونہایت ہوشیاری اور عیاری سے اپنا

مار کیٹنگ ایجنٹ اور سیلز مین بنالیا ہے اور دونوں کے اشتراک سے سادہ لوح عوام شکار ہور ہے ہیں۔وہ تُصوُّ ف جو بھی طافت تھااورونت کے مُلوک اور سلاطین بھی ان اہل الله کی وجاہت، قوت ایمانی اور رُوحانی سُطوت وشوکت سے لرزتے ہے، اب مُستُصوفین کے حصار میں ہے اور یکی وجہ ہے کہ جن کو دین سے کوئی واسطہیں، وہ "صوفی اسلام" کے ير جارك اور پروموٹر بن گئے ہیں ، فیاللحجب! ۔

يس وفت كا تقاضا بير ب كرهيقي صوفيائ كرام اورعلائ حن اس خطر س كاإدرّاك اور اس کی تلافی کی تدبیر کریں۔حضرت سیدعلی ہجویری رحمہ الله کے عہد تک تومشنصوف (جعلی صوفی) مم از کم ظاہر داری کے لیے دین کالبادہ أوڑھ لیتے تھے،اب تواس ادا کاری کی بھی ضرورت ہیں رہی۔

-2014をル24



#### 16/l

لگتا ہے مولانا محم خان شیرانی کا جارے الیکٹر ونک میڈیا کے اینکر پرسنز اور اخباری
کالم نگاروں سے کوئی روحانی رشتہ یا فکری رابط ضرور ہے۔ جب بھی جارے میڈیا کو
موضوحات کی قلت کا سامنا ہوتا ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کی رفقیں ماند پڑنے گئی ہیں، کالم
کی کاف دار چھری کی آب و تاب ماند پڑنے گئی ہے، این جی اوز کی بیگات اور ماہرین ک
طلب میں کی آتی ہے، تو مولانا اُن کی مدد کو آتے ہیں اور اسلامی نظریاتی کوسل کی کوئی
قرار داد یا سفارش چیکے سے میڈیا کے حوالے کردیتے ہیں اور پھر چاروں طرف رفقیں لگ
جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین یا کالموں کی بہارسے کوئی انقلاب ہریا ہونے
جاتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ٹیلی ویژن اسکرین یا کالموں کی بہارسے کوئی انقلاب ہریا ہونے
نظریاتی کوسل کی چیئر مین شپ کے دوام کے لیے الیکٹر ونک اور پرنٹ میڈیا سے بڑھ کر
دوا گواور کون ہوگا؟ ۔ پس لازم ہے کہ مولانا کی چیئر مین شپ جاری رہے تا کہ گشن کا
کار وبار تر قال دوال دیے۔

اس عرصے میں میڈیا کی مدد کے لیے مولانا نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے دو سفارشات جاری کیں: ایک چیئر مین شپ کے پہلے دور کے اختام پرڈی این اے ٹیسٹ کی تطعی شری شہادت ند ہوئے کے حوالے سے اور دومری موجودہ دور کے آغاز پر اس حوالے سے اور دومری موجودہ دور کے آغاز پر اس حوالے سے کہ دومری شادی کے لیے پہلی ہوی کی تحریری اجازت ضروری نہیں ہے۔ ان دونوں مفارشات کا بعض لوگوں کو بڑا فائرہ ہوا، کچھ حضرات کواری فنی مہارت کے اظہار اور

بعض این جی اوز کی بیگمات کواین روزی طلال کرنے کاموقع ملا۔

میڈیا کی آتش بدامال بحثیں من کرایالگا کہ پاکستان میں ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے روز درجنول کی تعداد میں خواتین کی عصمت دری کرنے والوں کو شکانے لگا یاجارہا تھا، مولا نانے ظلم کی انتہا کردی ہے کہ یہ ساراسلسلہ یکدم موقوف کردیا۔ ای طرح ایسامحسوں ہوا کہ جمارے جاگیردار، پیر، میر، وڈیرے، سیاست دان اور سرمایہ دار دوسری شادی کی جواکہ جمارے جاگیردار، پیر، میر، وڈیرے، سیاست دان اور سرمایہ دار دوسری شادی کی اجازت لینے اپنی پہلی بیگات کے سامنے قطاریں بنائے کھڑے تھے، مگر مولانا نے اچانک آکراس Queue کو وڑدیا۔ چنانچان حضرات کی پہلی ہویاں یک قرم باتو قیر ہوگئیں اوراب ان کی کوئی قدرومنزلت باقی ندر ہی۔

ان سلاطین میڈیا سے بڑھ کرکون جائے ہے کہ اسلای نظریاتی کوسل پاکستان کی سفارشات پر مشتل بڑے بڑے جم (Volume) کی اتن کتابیں مطبوعہ صورت میں موجود ہیں کہ الماری بھر جائے ، گر کب کسی پارلیمنٹ نے ان پرغور کیا ہے یا بحث کی ہے یا قانون سازی کی ہے۔ توان ہزار ہاصفحات میں دوصفحات کا اور اضافہ ہوگیا تو کیا فرق پڑا۔ ہال ایر فرق ضرور پڑا ہے کہ اینکر پر سنز کو بزم کی رونق دوبالا کرنے کے لیے ایک نیا موضوع ہال ایر فرق میں ایک نیا موضوع ما تھا اور ہالواسط طور پر فرج ب اور اہل فرج ہوگی کو سنے کا موقع مل گیا۔ مولانا کی ایک بار خالبا مطفر وارثی صاحب نے پیشحر بڑھا تھا:

بیا ہم سال میں اک مجلس اقبال کرتے ہیں۔ پھراس کے بعد جو کرتے ہیں، وہ قوال کرتے ہیں۔

ہمارے بعض فاصل متحد دین بھی حسب تو فین اہل مذہب کو کوستے رہتے ہیں، ان کا خیال میہ کہ کہ کہ کار ہیں، ان کا خیال میہ کہ کہ کا ایک عہد کے خیال میہ کہ کہ کا مہد کے علاء کا فہم دین ناتھی ہے، وہ فکری جمود کا شکار ہیں، اپنے عہد کے تقاضول سے نائلد اور مذہب کے ناوان دوست ہیں۔ غلام احمد پرویز بہت پہلے میہ سورج عطا کرگئے ہیں کہ قانون اللی کا ما خد صرف کتاب الله ہے اور رسول الله منا فلا الله منا فلا کے حیثیت

مرکز ملت یا سربراور یاست کی ہے، لیل اپنے عہدِ مبارّک میں آب نے اپنے تول وقتل کے ذریعے قرآن مجید کی جو تعبیر کی سے صرف ال عہد کے لیے تھی، ای طرح ہرعہد کا سربراو مملکت جو تعبیر کرے گا، ال عہد کے لیے وہی جمت ہوگی۔

تعدّدِ أزدواج كي مخبائش عدل كى كرى شرط كے ساتھ قرآن مجيد ميں صراحت كے ساتھ موجود ہے۔ یکی معاشی اساجی طبی اور فطری ضرورت کے تحت اباحت کے در ہے میں ہے، بیفرض، واجب باستن مری کے درج میں نہیں ہے۔ انسانی اَحوال اور مختلف ز مانوں کے اعتبار سے ساجی تقاضے بھی بدلتے رہتے ہیں۔اس پر طنز اور طعن کے تیروہی چلا رہے ہیں جواس میں مبتلا ہیں۔ کتنے جا گیردار، وڈیرے اورسر مابیدار ہیں، جواس سے بیچے ہوئے ہیں اور بہی حال ماڈرن بیکمات کا ہے کہ اپنا گھرتو برباد کر چکی ہوتی ہیں اور سادہ لور لوگوں کے گھروں کاسکون برباد کرنا جاہتی ہیں۔مرحوم ذوالفقار علی بھٹواس ملک کے انتہائی ما دريث اور تعليم يا فته جا گيرداراورسياست دان في ما أن كي دوشاد يال تبيل تقيل؟ ، كوكي بناسكتا ہے كدانہوں نے دوسرى شادى كرنے كے ليے پہلى بيوى سے تحريرى اجازت كى تحى، يهال ميں غلام مصطفیٰ تھر كانام نبيں لول گا، كيونكه ان كی شاد يوں كی سيح تعدا د كامعلوم مونا دشوار ہے۔ موجودہ اسمبلیوں اور سینٹ کے معزز اراکین کا تجزیبہ کرکے دیکھ لیں ، ایک بہت بڑی تعدادایک سے زائد ہویاں رکھتی ہے۔ کتنے علماء ہیں جنہوں نے ایک سے زائد بٹادیاں کرر تھی ہیں، نقابل کر کے تجزیہ کر لیجے، سے اعداد وشارسا منے آجا کیں گے اور اگر ، بالفرض كي عالم في دوسرى شادى كى بھى موتو جارے سائے نے ايك مثال بھى نہيں كماس كى بیوی مہر کا مطالبہ کرنے یا اینے حقوق کی فریاد کرنے یا حق طلب کرنے کے لیے منظرعام پر

مغرب میں بلاشہ قانونی طور پرایک سے زائد شادیوں پر پابندی ہے، کین وہاں حرام کاری اور بدکاری پر نہ کوئی پابندی ہے اور نہ ہی بیاس معاشرے میں کوئی عیب ہے۔ مارے معاشرے میں شور مجانے والاطبقہ وہی ہے، جو حلال پرقد عن لگانا جا ہتا ہے، اسے

قانونی، سابی اور اخلاقی عیب قرار دینا چاہتاہے، لیکن فاشی، عریانی اور حرام ذرائع اختیار کرنے برانہیں کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تو جہال تکاح عیب بن جائے اور زنا تہذی کلچر بن جائے ، تو وہال بیواویلا کرنے اور ہاہا کار بچانے کی کیا ضرورت ہے؟۔ کیا یہ بات ریکار ڈپر نہیں ہے کہ قوی اسمبلی کی ماڈرن بیگمات کسی سروار کی دوسری بیوی بنیں ، کیا کوئی شوت ہے کہ انہول نے اپنے ہونے والے شوہر نامدار سے کہا ہو کہ پہلی بیوی کا تحریری اجازت نامدد کھا کو ، کیاان میڈیا پرسنز اور این جی اوز کی بیگمات نے بھی ان کو ملامت کیا ؟۔

میڈیا پر بیٹھ کرلعن طعن کرنے یا کالموں میں کوسنے سے پہلے ریجی سوچ لیہا چاہیے کہ ہمارے ملک کے زمینی حقائق کیا ہیں عوام کی غالب اکثریت کے مذہبی عقائداور نظریات

کیا ہیں، کیا یہ متجد دین ان کی ترجمانی کرتے ہیں یاعوام کی غالب اکثریت نا قابلِ اعتبار اور بے وقعت ہے، صرف ان اہلِ عقل وخرد کے نظریات ہی قابلِ عکریم ہیں، کیا یہ جہوری سوچ ہے، کیا یہ جہوری قدریں ہیں۔ اس لیے تو ہیں بار ہا کہتا ہوں کہ حکومت کا مادہ حکم (Writ) اور حکمت ودائش ہے۔ حکمت ودائش کا تقاضا یہ ہے کہ ملک کے عوام کی غالب اکثریت کے ذہبی جذبات اور عقا کدونظریات کو بے تو قیر نہ جھا جائے اور ان کو تضحیک کا فشانہ نہ بنایا جائے۔

2014، 25



#### اضطراب كالهر

میڈیا اور مدارس کے لوگ مسلسل رابطہ کررہے ہیں کہ مدارس کے بارے میں کیا ہونے جار ہا ہے۔ اچانک تحفظ مدارس كنونشنول اور كانفرنسوں كا سلسله كيوں چل پڑا ہے، بيہ اضطراب کی اہریں کیوں بلندہورہی ہیں اس سے میں کہمیں اس کے بارے میں کچھام ہیں ہے۔جوحضرات سرایا احتجاج ہیں، وہ سٹم میں موجود ہیں، پس قیاس کیا جاسکتا ہے کہ انہیں اندر کی باتوں کاعلم ہے، جب کہ ہم سٹم سے باہر ہیں۔ ہمیں میڈیا کے ذریعے بھی معلوم تنہیں ہوسکا کہ وزارت داخلہ کی مرتب کی ہوئی '' قومی سلامتی پالیسی'' میں دینی مدارس کے بارے میں کن عزائم کا اظہار کیا گیاہے اور کیا کیا مقاصد واہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ تا ہم اب تک کا تجربہ ہی ہے کہ پہلی ہارجو یالیسی عالم غرب سے نازل ہوئی تھی ،اس كاعنوان "مدرسدر بفارم آرڈى ئنس" تفاء جوأس وقت كے صدر جزل يرويزمشرف نے جاری کیا تفا، گربالآخرابی تمام ترخودسری اورخوداعمادی کے باوجود بیہ بھاری پخران سے نها تھا یا گیا اوران کا بیآرڈی ننس غیرمؤنز ہوگیا، حالانکہاس کے شمن میں ترغیب وتر ہیب کینی Carrot & Stick کاایک جامع بیتی بھی تھا۔

بعديس ياكستان ببيلز يارتى كى گورخنث مين اى كاچرىدوز يرداخله عبدالرحن ملك نے "مدرسدر بفارم اتھارٹی" کے نام سے پیش کیا اور سبز باغ بھی دکھائے ،مگر بیل بھی منڈ سے نه چڑھی۔ بالآخرانہوں نے انہائی عجلت میں انتخادِ عظیمات مدارس یا کستان کی قیادت کے ساتھ ایک مفاہمتی دستاویز لیخنی. M.O.U پردستخط کیے اور ایک ماہ کے اندر معاملات کو

حتی وقانونی شکل دینے کاوعدہ کیا آلیکن: '' پھر چراغوں میں روشی ندری''، بقول غالب: تیرے وعدے پہ جیے ہم، تو بیہ جان، جھوٹ جانا کہ خوش سے مرید جاتے، اگر اعتبار ہوتا

اب بھی شایداس کو شے سرے ہے آراستہ کر کے وزیر داخلہ چوہدری نتارعلی خان نے پیش کیا ہے اوراسے جوزہ ' قومی سلامتی پالیسی' کا حصہ بنایا گیا ہے۔ عین جمکن ہے کہ انہوں نے بھی اسے لفظ نہ پڑھا ہو، بس سرسری طور پر نظر ڈالی ہو۔ ایک ٹیلی ویژن چینل نے بڑے مخھے ہوئے اور سینئر ارکانِ اسمبلی سے پوچھا کہ کیا آپ نے ''خفظ پاکستان بل' پڑھا ہے، تو اُن سب نے فر مایا : ' دنہیں' ۔ اسمبلی میں پیش کیے جانے والے بل کوئی قیمتی پلاٹ تو مہیں ہوئے جن کی فائل کوغور سے پڑھا جائے اور ہمارے معزز منتخب ارکان اس پراپنا قیمتی وقت صرف کریں۔ ان کے کرنے کے اور کا متھوڑ ہے ہیں۔

ویسے آج کل سٹم بھی اہلِ احتجاج کے آستانہ عالیہ پرسجدہ ریز ہے، ای لیے ہمیں سمجھ نہیں آربی کہ کس کو کس سے خطرہ ہے؟۔ عالی مرتبت وزیرِ داخلہ چوہدری نثار علی خان انہی آستانوں کے طواف میں مصروف ہیں، چنانچہ ایک طرف تو وزیر داخلہ بی شان میں ارکانِ سینٹ وقوی آسبلی کی ادفی جسارت بھی گوار انہیں کرتے ، لیکن یہاں ان کی کیفیت، بقول مرز ااسد الله خان غالب کچھ یوں ہے:

دل پھرطواف کوئے ملامت کوجائے ہے بیندار کاصنم کدہ ویرال کیے ہوئے

اگر جانہ سکیں تو شیلیفونک را لبطے قائم ہوجاتے ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ بیعت کر چکے ہیں۔ الغرض حکومت المعروف چوہدری شارعلی خان کے ساتھ اُن کی دوئی، قربت اور عقیدت ابنی معراج پر ہے، تو بھر دین مدارس کو خطرہ کس سے ہے؟ ، کوئی بتلائے کہ ہم بتلا بھی کیا؟۔خطرہ تو وہیں سے لائن رہتا ہے کہ بین اب وہاں ماشاء الله راوی ہر طرف چین لکہ ا

الل نظر نے بتایا ہے کہ بیعت کی بھی گئی شمیں ہیں:

ایک بیعت استرشاد: جورُشدو مدایت کے حصول اور روحانی جلا وارتقااور تزکیدوتربیت کے لیے ہوتی ہے۔

دوسری بیعت برکت: جو محص حصول برکت کے لیے ہوتی ہے۔

تیسری بیعت منفعت: جو کسی با از شخصیت سے غیر معمولی منفعت کے حصول کے لیے

ہوتی ہے،خواہ سے منفعت دولت کی چک دمک کی صورت میں ہو یا اس سی کے در الح کی

بلندمنصب تك رساني مطلوب موياكس صاحب منصب جليله كاقرب مقصود مو

چوسی بیعت نجات: جوس آفت غیبیہ سے بیخے کے لیے کی جاتی ہے۔

چوہدری صاحب کی بیعت مختلف الجہات ہے، مفتی محدر فیع عثانی صاحب سے تو غالباً

رُشد واسترشاد کے لیے ہوگی، لیکن مولانا سمیت الحق صاحب سے بیعت یقینا نجات اور

وقع بلاك كي بوسكى بوسكى بدرولاناسميع الحق في حريب طالبان ياكتتان كااعتاد حاصل

كرف كالعدابى ال غيرمعمولى الميت والهيت والميت كوثابت كرديا ب-صوفيات كرام سا

ہے کہ ایک ایک والدایق ہوتے ہیں: ایک بیک آپ ایک ایک والداین طرف

تصیحے جلے جائیں اور دوسرایہ کہ ایک ایک دانہ کرائے جائیں۔ پہلاطریقہ مجلب منفقت

لینی کسی متوقع نفع کے حصول کے لیے اور دوسرا طریقتہ دوقع مطر ت ایعی کسی متوقع

مصیبت کو ٹالنے کے لیے ہوتا ہے۔ چوہدری صاحب کو ہمارا مشورہ ہے کہ ایک تنبیج

"جلب منفعت" کے لیے پھیراکریں اور دوسری دوفع مطرّ ت کے لیے، ال طرح

دونوں مقاصد حاصل ہوئے رہیں گے۔ اسال مقاصد حاصل ہوئے رہیں گے۔

ال سیاق دسیاق میل فی وی پر ظرچان موادیکھا کہ در بیا اختلاف نے احتجاج کیا ہے کہ بیوروکریٹس کے جارئے ہیں اور کم بیوروکریٹس کے در سیع تحریک طالبان پا کستان سے مذاکرات کے جارئے ہیں اور ساتھ ای بید مطالبہ بھی کیا ہے کہ حکومت مذاکرت کے بارے بین است الحق مولانا یوسف کی بردہ ) بریفنگ دے جمیں چرت ہے کہ کم ویش روزانہ مولانا سے الحق مولانا یوسف کی بردہ ) بریفنگ دے جمیں چرت ہے کہ کم ویش روزانہ مولانا سے الحق مولانا یوسف

شاہ اور پر دفیسر ابراہیم مذاکرات کی ترننگ کمنٹری On Camera (مینی علانیہ) نشر کر ہے ہوئے ہیں، تو چو ہدری شارعلی خال پر دے میں آکر اس سے زیادہ کیا بریفنگ دیں گے؟، اُن کی معلومات کا ذریعہ بھی تو کہی حضرات ہیں۔

بان! اس کی بجائے پردے میں رہ کر پھے اور راز ونیاز کی باتیں مقصود ہوں تو الگ بات ہے، اپوزیش کو بورد کریٹس کے ذریعے مذاکرات پراعتراض ہے۔ لگتا ہے حکمران تو وہ وزیر ستان نہیں جانا چاہتے ، البتہ سید خورشید احمد شاہ صاحب جانا چاہتے ہوں، تو وہ مولانا سی الحق کو یزے کی درخواست دے کتے ہیں۔ مولانا سی الحق الحق بڑے فراخ دل بیں، وہ شاہ صاحب کو مایوں نہیں کریں گے، اُن کی توخواہش ہے کہ اُن کے آستان پر رفقیں گئی رہیں اور مولانا فضل الرحل، متعدد ادراکین آسمبلی اور سیٹرز پر شختیل سیاسی قوت رفقیں گئی رہیں اور مولانا فضل الرحل، متعدد ادراکین آسمبلی اور سیٹرز پر شختیل سیاسی قوت کے باوجود اُنہیں رفتی بھری نظروں سے دیکھتے رہیں۔ ویسے ایک بارکی ٹرک کے بیچھے کہا جوز نہیں ویسے ایک بارکی ٹرک کے بیچھے باجوز نہیں وزیر ستان ہی ہی ، ہی ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سی الحق صاحب سے پیشگی باجوز نہیں ، وزیر ستان ہی سہی ، ہی ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سی الحق صاحب سے پیشگی باجوز نہیں ، وزیر ستان ہی سہی ، ہی ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سی الحق صاحب سے پیشگی باجوز نہیں ، وزیر ستان ہی سہی ، ہی ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سی الحق صاحب سے پیشگی باجوز نہیں ، وزیر ستان ہی سی بی ، ہی ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سی الحق صاحب سے پیشگی باجوز نہیں ، وزیر ستان ہی سی بی ، ہی ذراوا یسی کی گارٹی مولانا سی الحق میں تو کیا ہم میں تو کہا تھا:

یتایتا، بونا بونا، حال ہمارا جانے ہے۔ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے

لیتی قائد حزب سیر خورشیراحمد شاہ اور ان کے رفقاء کے علاوہ باتی دنیا کو معلوم ہے کہ طالبانِ پاکستان کے مُطالبات (Demands) ومطلوبات (Desires) کیا ہیں؟،
ان کے بارے میں کسی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔اصل مسئلہ اُس وقت پیدا ہوگا جب ذَرِ تلائی کی تقسیم کی جائے۔ظاہر ہے ہیر تم یقینا اربول روپوں میں ہوگی، اس کی جانب تو مولانا فضل الرحمن مُتوجہ کرتے رہتے ہیں کہ قرابلی جرگداس کا مجترین چینل ہیں۔لیکن چوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں رکھے ہوئے ہیں۔ گوہدری صاحب مولانا کو سائیڈ لائن میں رکھے ہوئے ہیں۔ گوئے ہیں، لگتا ہے یہ پالیسی و برتک نہیں چلے گی، کیونکہ اصل اسٹیک ہولڈر تو و ہی ہیں۔

ایک اور نگرامریکی وزیر خارجہ جان کیری کا چل رہاتھا کہ ' دہشت گردی کنٹرول کرنے کے لیے ہم حکومت یا کتان کے ساتھ تعاون کررہے ہیں' ۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اُن کے تعاون کی صورت کیا ہے۔ اُنہول نے اشارۃ کہا ہے کہ ہم ڈرون افیک حتی الامکان روکے ہوئے ہیں ، الیم صورت میں طالبان کے بہترین مفادمین ہوگا کہ مذاکرات کی سیریز چلتی رہاں اور ڈرون افیک کی آفت ٹلتی رہے۔

ہمارا جمہوری کلچر بھی بجیب ہے، جب ہم حکومت میں ہوتے ہیں تو زاویہ نظر پھاور ہوتا ہے اور جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو سوچنے کا انداز، پہندونا پہند کا معیار اور کسی کے منظور نظر ہونے یا اچا نک آئھوں میں کانٹے کی طرح کھنٹنے کے اطوار بکسر بدل جاتے ہیں۔ سابق حکومت کے قور میں تو دوہزار امریکن انٹیلی جنس کے کارندول کومسلمہ بین الاقوامی قوا نین کو بکسرنظر انداز کر کے دبئ ائیر پورٹ پرویز ہے جاری کیے گئے اور اس بین الاقوامی قوا نین کو بکسرنظر انداز کر کے دبئ ائیر پورٹ پرویز ہو جاری کیے گئے اور اس کے نتیج میں دیمنڈ ڈیوس جیسے واقعات سرز دہوئے اور بلیک واٹر کی واستانیں میڈیا کی زینت بنیں ۔ آج وہی اپوزیشن ڈیزھ ارب ڈالر کی آئد پر واویلا کر رہی ہے، لیکن سب مطمئن رہیں ہے، لیکن سب مطمئن رہیں ہیں اور پالیسی کی مدتک کوئی تھی اختلاف نہیں ہے۔

-2014でル28



Mr. May and M. Control Son Son State of the second of the second of the second of the second

and the same of the same of

And the second of the second o

#### نظم اجتماعی

ہم كالم نكارى كے ميدان ميں تو وارد بين، اردو محادرے كے مطابق جمعہ جمعہ آتھ دن ہوئے ہیں۔ نہ جانے روز نامہ دنیا کے گروپ ایڈیٹر جناب نڈیرنا جی صاحب کے ذہمن میں بیخیال کیسے آیا کہ انہوں نے مجھے کالم لکھنے کی فرمائش کی ، میں نے بھی چھرز دد کے بعداس يبيشكش كوقبول كرليانهم الين مزاج كاعتبار سي طالب علم بين البذابيسوج كرحامي بحرلى كمريح سيضن كاموقع ضرور ملے گا۔امام احدرضا قادرى كوأن كے چندعقيدت منداحباب نے ایک الیم نعت لکھنے کی فرمائش کی جس میں کئی زبانوں کوالیم مہارت کے ساتھ سکیا کردیا الكيابوكداشعاركا أبنك، وزن اورسكسل بهي قائم رب اورمعنوي ربط بهي توسف نه ياسك-چنانچرانبول نے دلکم یات تطاری ن تکلین والی مقبول عام نعت لکھی اور اس میں عربی، فارسى ، اردو ، مندى اور تورني زبانون كوخوبصورت انداز مين منظم كيااور مقطع مين فرمايا: بن خامهٔ خام نوائے رضاء ندبیطرز میری ندبیرنگ میرا

ارشاد أحباء باطق تفاء ناجار اس راه يرا جانا

مارے یاس تو زبان وبیان کی مہارت اور مطالب ومعانی کا وہ اخیرہ میں، جوامام احدرضا قادری کے یاس تھا، لیکن اینا توشددان خالی ہوئے کے باوجود الله تعالی پرتوکل کرتے ہوئے، اس راہ پر جل پڑے۔ اس میں جو Feedback یکی قار کین کے تأثرات ملتے ہیں، ان میں محسین بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات شقید بھی، اس سے بہت

بعض روش خیال دانش و رول کی نظر میں ہم جیے لوگ نگ نظر ہوتے ہیں اور ہمارا فہم دین بھی ناقص ہے۔اس کا اظہار بھی دیلفظوں میں اور بھی برملا ہوتا ہے۔ہمارے ایک فاضل مہر بان ہیں جو تجربہ کاراینکر پرس، کالم نگار، تجزید نگار اور معروف لکھاری ہیں۔ ان کے عطا کردہ اصول کے مطابق قرآن کے معانی ومطالب کی تعبیر وتشریح ہرعہد کے دنظم اجتماعی" کا دائر کہ اختیار ہے اور اُس عہد کے لیے قرآن کی وہی تعبیر مجمت ہے، جو دنظم اجتماعی" کا دائر کہ اختیار ہے اور اُس عہد کے لیے قرآن کی وہی تعبیر مجمت ہے، جو دنظم اجتماعی" کے دائر کہ اختیار ہے اور اُس عہد کے لیے قرآن کی وہی تعبیر مجمت ہے، جو دنظم اجتماعی " کا دائر کہ اختیار ہے اور اُس عہد کے لیے قرآن کی وہی تعبیر مجمت ہے، جو دنظم اجتماعی " کے دائر کہ اختیار ہے اور اُس عہد کے دیتیت دی تعبیت دکھی۔

عہدِ حاضر میں ہمارا' و نظم اجتماعی'' کیاہے؟۔ کم و بیش ستاون مسلم مما لک ہیں، جہاں کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے اور حکومت کا نظم مسلمانوں کے ہاتھ ہیں ہے۔ ان مما لک کے طرزِ حکومت میں اور حکومت کا نظم مسلمانوں کے ہاتھ ہیں ہے۔ ان مما لک کے طرزِ حکومت میں ملوکیت ہے یا آ مریت ۔ چندمما لک جہاں کسی حد تک جمہوریت ہے، وہ بھی اپنے دستوری میثاق کے اعتبار سے سیولر ہیں۔ دستوری نہا داور میثاق کے اعتبار سے صرف یا کستان اور ایران اسلامی جمہوری ریاستیں ہیں۔

پاکستان کے دنظم اجھائی "میں قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ اسلامی فہم کے حوالے سے پارلیمنٹ کی جو دائش، اہلیت اور ترجیحات ہیں، آئییں ہمارے فاضل دوستوں سمیت ہرکوئی بخوبی جا نتا ہے۔ ای طرح مصائب ومشکلات کا مقابلہ کرنے، قوم کو ہے امنی اور دہشت وفساد کے بحران سے نکالنے کے لیے جو جرائت وہمت درکارہے، آیاوہ ہمارے حکم انوں میں موجود ہے؟، اس سے بھی ہرایک بخوبی واقف ہے۔ مولانا سی الحق الحق اور مولانا بوسف شاہ نے ہمارے قائم مقام وزیر دفاع کو معمولی تنبید کی کہ وہ جس طرح کی باتیں کررہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ ہندوستان کے وزیر دفاع ہیں، تو ہمارے وزیر دفاع کالب البہ انتہائی مؤدبانہ ہوگیا، پس زمین حقیقت بھی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے مرف بہ کہا تھا کہ اگر طالبان ریاست کی حاکمیت اور پاکستان کے دستورکوئیس مانیں گے، تو مرف بہ کہا تھا کہ اگر طالبان ریاست کی حاکمیت اور پاکستان کے دستورکوئیس مانیں گے، تو

توکیایم قرآن کی تغیر وقتری کا مقدی فریصہ ای پارلیمن کو تفویض کرنا چاہے ہیں؟۔ اور آج کے دفظم اجتاعی کو جمد صدیقی اور عبد فاروقی کے دفظم اجتاعی کے مماثل قرار وینا چاہتے ہیں، کیا یہ بوج منصفانہ ہے؟۔ ہمارے ایک پختہ کارسیاست دان، مماثل قرار وینا چاہتے ہیں، کیا یہ بوج منصفانہ ہے؟۔ ہمارے ایک پختہ کارسیاست دان، ماہر آئین وقانون اور سابق وزیر قانون جناب ایس ایم ظفر نے حال ہی میں کہا ہے کہ ہماری اسلمنیٹ اب چارعناصر ترکیبی پر مشتمل ہے: (۱) پارلیمنٹ (۲) سول وملٹری بروروکر یہی، (۳) امائی عدلیہ نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے، بلکہ جسٹس افتجار محمد چوہدری کے دور میں عدلیہ سب پر حاوی (۳) مائی عدلیہ نے بھی اپنی جگہ بنائی ہے، بلکہ جسٹس افتجار محمد چوہدری کے دور میں سب پر حاوی (۳) من میں اپنی آئی ہی بنی چکا ہے۔ ہماری دائے میں اب ایک اور غالب عضر طالبان کی صورت میں اپنی آپ کو منوا چکا ہے، کس کو اس میں اب ایک اور غالب عضر طالبان کی صورت میں اپنی آپ کو منوا چکا ہے، کس کو اس دان جی سے اختلاف ہے تو یہائی کا جوالے سے اب حکم ان اور سیاست دان بی نہیں، ہمارا آزاد میڈیا جھی کائی حد تک ادب کے دائر سے میں آتا جارہا ہے اور حان بی نہیں، ہمارا آزاد میڈیا جھی کائی حد تک ادب کے دائر سے میں آتا جارہا ہے اور حان بی نہیں، ہمارا آزاد میڈیا جھی کائی حد تک ادب کے دائر سے میں آتا جارہا ہو اور حان بی نہیں، ہمارا آزاد میڈیا جس سے جارا نظم اجتاعی سیکولرازم کیا ہے، اس پر تفصیلی جارحان بی نہیں و دور کیا ہے، اس پر تفصیلی جارات کو جوالے سے اس کو دور کیا ہے، اس پر تفصیلی جارات کی سیکولرازم کیا ہے، اس پر تفصیلی جارحان کی جواری کی میں ان کی دائر کے بیاں اس پر تفصیلی جارہ کیا ہے، اس پر تفصیلی کی دور کیا ہے، اس پر تفصیلی کی دور کیا ہے، اس پر تفصیلی کی دور کو در کیا ہے ، اس پر تفصیلی کی دور کیا ہے ، اس پر تفصیلی کی دور کیا ہے ، اس پر تفصیلی کی دور کی کی دور ک

بحث درگارہے۔

الیکن کیا یہ بات روز روش کی طرح واضح نہیں ہے کہ سیکورازم کی دائی ریاستوں کا دفظم اجتماعی اسی پراستوارہے کہ وہ اپٹی اجتماعی فلاح کے لیے کسی الہائی ہدایت کے محتاج نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا نظریہ بہی ہے کہ انسان کی اجماعی باا کشریمی فلاح کے لیے جو بھی لاکھمل تجویز کرے ، وہ ی انسان کی اجماعی باا کشریمی فلاح کے لیے جو بھی لاکھمل تجویز کرے ، وہ ی درست ہے۔ آج مغرب میں ای بنیاد پر ہم جنس پرتی کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے ، درست ہے۔ آج مغرب میں ای بنیاد پر ہم جنس پرتی کو قانونی حیثیت دے دی گئی ہے ، درست ہے۔ آج مغرب میں ای بنیادی شدہ ان کے طرح کے بیں اور قانونی طور پر ایک شادی شدہ جو ڈرے کی حیثیت ہے دہ بالکہ افتخارہے۔ جو ڈرے کی حیثیت ہے دہ بالکہ افتخارہے۔ بالکہ افتخارہے۔ جو ڈرے کی حیثیت ہے دہ بالکہ افتخارہے۔ بالکہ افتخارہے۔ جب تنقید کی جاتی ہے تو ہمارے وانشور کہتے ہیں ، آپ میدان عمل میں آئیں اور این پیند کے منہاج پر جبوری انتخابات کے ذریعے فطام کو اپنے کنٹرول میں لیں اور این پیند کے منہاج پر جبوری انتخابات کے ذریعے فطام کو اپنے کنٹرول میں لیں اور این پیند کے منہاج پر جبوری انتخابات کے ذریعے فطام کو اپنے کنٹرول میں لیں اور این پیند کے منہاج پر جبوری انتخابات کے ذریعے فطام کو اپنے کنٹرول میں لیں اور این پیند کے منہاج پر جبوری انتخابات کے ذریعے فطام کو اپنے کنٹرول میں لیں اور این پیند کے منہاج پر

چلائیں۔ لیکن کیا ہمارے یہ فاضل دانشور دل پر ہاتھ رکھ کرنے بتا تمیں گے کہ رائج الوقت جمہوری اورانتخابی کی کے دریجے وہ خود ایوان اقتدار میں پہنچ سکتے ہیں، یقیناان کا جواب نفی میں ہوگا۔ پھر دوئی راستے رہ جاتے ہیں کہ یا تو طالبان پیدا کیے جا کیں اوران کے آگے ریاست ہرانداز ہوجائے یا ریاست کوئی الی صورت پیدا کر اے کہ وہ مسلمانوں کے اجماعی یا اکثریتی نظریات کا احرام کرے اور آئیس اینے اجتماعی نظام میں حکیماندا زمیں جذب کرے تاکہ معاشرے کو موجودہ فنگست وریخت اور انتشار سے نجات کل سکے۔

تحریک طالبان پاکتان کے لوگ جس مکتبہ قکر کے علاکا احترام کرتے ہیں اور ان کو اپنا استاذ اور مرشد تسلیم کرتے ہیں، ان میں سے ایک متواز ن فکر در کھنے والے عالم سے ہیں نے پوچھا کہ آپ کے اکا برعلاء پاکتان کے اندر طالبان کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے خلاف اسلام بلکہ خلاف انسانیت اور باطل ہونے کے بارے میں دولوک موقف کیوں نہیں اختیار کرتے ؟۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے مشکلات ہیں اور یہ آسان کا منہیں ہے۔ ہمارے مسلمہ آکا برکوجھی دھمکیاں ملتی ہیں اور خطر تاک متابج کی تنبیبات آتی رہتی ہیں۔ ہمارے نوجوان علاء اور طلبہ کی ایک بھاری تعداد طالبان کے اس نظر یہ کی قائل ہوتی جارہ ہماری دولوگ کی تنبیبات آتی رہتی ہوتے اس ملک میں نفاذ شریعت ہمیشہ آیک خواب ہوتی جارہ ہوگا اور بہتواب ہمی بھی شرمندہ تغییر نہیں ہوگا ۔

اب تووز پر دفاع نے بھی یہ کہ دیا ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے زیرو
آپش بھی ہو، تو ہم اس کور نے دیں گے۔ اور مولانا سے الحق صاحب پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ
مذاکرات سوبارنا کام ہوں ، بت بھی مذاکرات ہی واحد آپش ہے، ہم آپریش کے تجمل نہیں
ہوسکتے ، یعنی اسے Afford نہیں کر شکتے ۔ مذاکرات کے پہلے دور کے بعد حکر ان اور
حکومتی مذاکراتی میم مہر بہ لب ہیں اور قوم کو جو بھی معلومات مل رہی ہیں ، وہ طالبان کی
مذاکراتی میم کے ذریعے بی ال رہی ہیں۔

ہمارے بہت سے فاصل دانشور تکرار کے ساتھ اس بات کا بھی دعوی کراتے ہیں کہ

قائدِ اعظم پاکستان کو ایک سیولر ریاست بنانا چاہتے تھے اور ان کا ویژن یکی تھا۔ تحریب پاکستان اور قائدِ اعظم کے وژن پر جو محققین اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، وہ اس کا جواب دلائل ہے دیتے رہتے ہیں۔ قیام پاکستان کے 67سال بعداس طرح کی بحثیں قوم میں فکری اغتثار کا سبب بن رہی ہیں۔

ہماراسوال بیہ ہے کہ کیا قائدِ اعظم یا مسلم لیگ کی کسی بھی درہے کی قیادت نے تحریکِ پاکستان کے دوران بھی ایک باربھی برملامیہ کہا کہ ہم ایک سیکولرریاست قائم کرنے جارہے بیں ،مسلمان تواس نعرے کوئ کرتھ کیک پاکستان کے ہمنوا بنے تھے کہ: پاکستان کا مطلب کیا؟لااللہ الااللہ۔

قائداعظم کی شخصیت پراس حد تک توسب کا اتفاق ہے کہ وہ صاف گوانسان ہے، جھوٹ اور منافقت سے کوسوں دور ہتھے اور ان پرکسی مخالف نے بھی مکر وفریب کا الزام نہیں کھیے۔ کا نیا۔ اگر ان کی منزل سیولر پاکستان ہوتی ، تو وہ قوم کو بھی بھی تاریکی میں شدر کھتے۔ 18 پر مل 2014ء



#### آ دمیت وابلیست

قرآن مجيد مين آدم علياله كانام 17 مرتبه ذكر جوار اولاد آدم كالذكره 14 مقامات ير " بني آدم" كعنوان سے، أيك مقام ير" ذُرِيتِ آدم" كعنوان سے، 65 مقامات ير "انسان" كعنوان سي، 18 مقامات ير" إنس" كعنوان سي، 5 مقامات ير" أناس" كعنوان سے، ايك مقام پر"أنائ" كعنوان سے،ايك مقام پر"إنى" كعنوان سے، 36 مقامات پر 'بشر' اور ایک مقام پر تنٹنیہ کے صیغے کے ساتھ ' بشرین' کے عنوان سے ہوا۔ قرآن مجید کا مخاطب مجی ''انسان' ہے اور نبوت ورسالت کا خطاب مجی ''انسان'

الله تعالى في انسان كوعقل كي نعمت بسينو إزاء انسان كعلاوه "جِنّات" اور ملاكك" الله تعالی کی "ذی عقل" مخلوق بین اورای "نعمت عقل" کی بنیاد پرانسان کوالله تعالی نے ابي "تشريحي احكام" كالمكلَّف بنايا ہے۔ قديم منطق كي اصطلاح مين انسان كو "حیوان ناطق" سے تعبیر کیا گیا ہے۔" ناطق" سے صرف بولنے کی استعداد مراد ہیں ہے، بلکہ 'ادراک' اور 'تعقل' (Rationality) کی صلاحیت مرادہے۔ بیدہ صلاحیت ہے جس كى بنا پرانسان خيروشر، بدايت وصلالت جن وباطل اور صّواب وخُطا ميں تميز كرتا ہے۔ وہ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کے ایک ذات کے لیے تفع بخش اور ضرر رسال ہونے کا اندازہ لگا تاہے، لین أفعال واعمال کے ارتكاب سے پہلے ان كے نتائج كے بارے میں سوچتا ہے۔الله تعالیٰ نے ای حقیقت کوان کلمات میں بیان فرمایا: ' کیا ہم نے اُس کی دو

آ تکھیں، زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے اور ہم نے اس کو (خیر وشر کی) دونو ں راہیں بتا دیں'۔ (البلد:10-8)، اور فرمایا:'' پھر اس نے (نفس انسانی) کو اُس کی نیکی اور بدی الہام کردی''۔ (الشس:80)

''اورہم نے (این رحمت کی) خوشخری دینے والے اور (اپنے عذاب سے) ڈرانے والے رسول بھیجے، تا کہ رسولوں (کی بعثت) کے بعد لوگوں کے لیے الله پر (بدی کو اختیار کرنے کے حوالے سے) کوئی مجمت (Justification) باتی ندرہے'۔(النساء:165) اگر چہالله تعالیٰ پرکسی کا کوئی تی یا استحقاق نہیں ہوتا الیکن اس نے عدل کے تقاضوں کو اگر چہالله تعالیٰ پرکسی کا کوئی تی یا استحقاق نہیں ہوتا الیکن اس نے عدل کے تقاضوں کو

پورا کرنے کے لیے بیظام ہرایت قائم فرمایا تا کہ انتمام جمت ہوجائے۔ ابتدائے آفر بنش میں اللہ تعالی نے آدم وحواعلیما السلام کو جنت میں داخل کیا اور انہیں جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کی آزادی عطافر مائی ،کیکن ان پریہ بندش بھی عائد کر

دوتم دونوں اس درخت کے قریب شرحانا، ورنہتم حد سے بڑھنے والول میں سے موجا دُکے'۔ (البقرہ:35)

بشری کمزوری کے تحت حضرت آدم وحواعلیما السلام نے اس عدیعی Barrier کوعبور کردیا اور منوعہ چیز کے یاس جلے گئے۔الله تعالیٰ نے اس ظاہری تھم عدولی کا سبب شیطانی وسوے کو تراردیا اور فرمایا:

'' پھر دونوں کے دلول میں شیطان نے وسوسہ ڈالا، تا کہ (انجام کار)ان دونوں کی شرمگاہیں جوان سے جھیائی ہوئی تھیں، ان کوظاہر کرد نے۔اور اس نے کہا: '' تمہارے

رب نے اس درخت سے جہیں صرف اس لیے روکا ہے کہ جہیں تم فرشتے بن جاؤیا بھیشہ رہنے والوں میں سے ہوجاؤ ' ۔ اوراس نے ان سے شم کھا کر کہا: ' بے شک میں تم دونوں کا خیرخواہ ہوں ' ، پھراس نے فریب سے انہیں (این طرف) مائل کرلیا ، جب ان دونوں نے اس درخت سے چکھا تو ان کی شرمگا ہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی اوروہ اپ او پر جت کے اس درخت سے جوڑئے لگے اوران کے رب نے ان سے پکار کرفر مایا : ' کیا میں نے تم دونوں کو بہت جوڑئے لگے اوران کے دب نے ان سے پکار کرفر مایا : ' کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منح نہیں کیا تھا اور تم دونوں کو بہت فرمایا تھا کہ بے شک شیطان تم ہارا کھلا دشمن سے ' ۔ دونوں نے عرض کی : ' اے ہمارے درب! ہم نے اپنی جانوں پرزیادتی کی اورا گرتو ہمیں نہ بخشے اور ہم پررتم نہ فرمائے ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجا سے ہمیں نہ بخشے اور ہم پررتم نہ فرمائے ، تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجا کیں گئے ' ۔ (الاعراف: 23-20)

یہاں سے جعار آ دمیت ہمارے سامنے آیا کہ آ دم علیقہ نے اپنی خطائے اجتہادی کا اعتراف کیا اور اس پرنادم ہوئے اور الله تعالی سے معانی خواستگار ہوئے۔ اپنی غلطی کا کوئی جواز (Justification) نہیں ڈیٹ کیا ، نہ بی کسی منطق اور دلیل واستدلال کا سہار الیا۔ اس لیے کہ آ دمیت اور بندگی الله تعالی کے عم کوغیر مشروط طور پر تسلیم کرنے اور اس کی تعمیل کا نام ہے۔ بندے کے لیے الله تعالی کے ہر تھم میں خیر بی خیر ہے، فلاح بی فلاح ہے، اس نام ہے۔ بندے کے لیے الله تعالی کے ہر تھم میں خیر بی خیر ہے، فلاح بی ان الی عقل ودائش میں آ جائے تو یہ اس کی حکمت ، انسانی عقل ودائش میں آ جائے تو یہ اس کی حکمت ، انسانی عقل ودائش میں آ جائے تو یہ اس کی حکمت ، انسانی عقل ودائش میں آ جائے تو یہ اس کی حکمت ، انسانی عقل ودائش میں آ جائے تو یہ اس کی علی سے د

اس کے برس الله تعالی نے ابلیس کو علم فرما یا که آدم علایا کا کو سجدہ کروء اس نے الله تعالی

كم كوردكيا أدر عده شكيا الله تعالى فرمايا:

"(اے ابلین!) تجھ کو تبحیرہ کرنے ہے کن چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تہمیں تکم دیا تھا،
اس نے کہا: "میں اس سے بہتر ہوں، (اے اللہ!) تونے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اوراس کو من سے بیدا کیا ہے اوراس کو من سے بیدا کیا ہے '۔ (اللہ نے فر مایا:)" تو بہاں سے ابر جا، تجھے یہاں تھمنڈ کرنے کا کوئی حق بیں ہے بیدا کیا جا، بے شک تو ذیل ہونے والون میں سے ہے۔ (الاعراف: 13-12)

ابلیس نے اللہ تعالی کے علم کورد کیا اور اس پرنادم ہونے اور معانی کا طلب گار ہونے کے بجائے ، اپنے موقیف کو درست جانا اور اس کے لیے دلیل واستدلال کا سہار الیا، جس کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگا، اور ملعون قرار پایا۔ سویہاں سے آ دمیت وابلیسیت کا فرق واضح طور پر معلوم ہوا کہ اپنی خطا کو تعلیم کرنا، اس پرنادم ہونا اور معافی کا طلب گار ہونا شعار آ دمیت ہے اور غلطی پر ڈٹ جانا اور اس کے لیے جواز تلاش کرنا الیسیت و شیطنت ہے۔

اس موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ ہم اپنا جائزہ لیس کہ انفرادی اوراجہا گی دندگی میں کیا ہم جعار آ دمیت پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا اہلیس کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔
دیکھنے میں تو یہی آرہا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جو قیادت کے منصب پر فائز رہے ، ملک وقوم پر حکمرانی کی اوراس دوران انہوں نے اللہ تعالی اوراس کے بندوں سے کیے گئے بیمانِ وفا کو توڑا، آج بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اوراس کے کوتوڑا، قوم کے اجماعی میثاق دستور کوتوڑا، آج بھی اس پر ڈٹے ہوئے ہیں اوراس کے لیے ان کے پاس دلائل کا انبار ہے اور سیاہ کوسفید اور رات کودن ثابت کرنے والے ماہرین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن ہم کی طور پر بھی شعار آ دمیت کو قبول کرنے اور اختیار کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن ہم کی طور پر بھی شعار آ دمیت کو قبول کرنے اور اختیار کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ لیکن ہم کی طور پر بھی شعار آ دمیت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ، یعنی ہم اپنی تو می اور ملی تاریخ کی سمت کو درست کرنے کی تورین ہو تاریخ کی سمی میں اس کی تورین ہو تاریخ کی سیار کی تورین ہو تاریخ کی سیار کی سیار کی سیار کی تورین ہو تاریخ کی تاریخ کی تاریخ کی سیار کی تورین ہو تاریخ کی تاری

کاش کہ ہم بحیثیت قوم اپنی ماضی کی غلطیوں کا اعتراف کر کے، ان پر نادم وشرمسار
ہوکراورقوم سے معافی کے طلب گار ہوکرایک شے سفر کا آغاز کر سکتے۔ ہماری پوری قومی تاریخ
اس روش کی آئینہ دار ہے، ہم کسی طور پر بھی اپنے قومی مزاج کو بدلنے کے لیے اپنے آپ کو
آمادہ نہیں کر پاتے ، اپنے پندار ا، مجب اور تکمر کے بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
ہمارے لیے خیراس میں ہے کہ قومی مجرم اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور بیاعتراف تو می
تاریخ کے دیکارڈ میں ہمیشہ کے لیے شبت ہواوراس کے بعد معافی تلافی کامر حلہ آنا چاہیے۔
تاریخ کے دیکارڈ میں ہمیشہ کے لیے شبت ہواوراس کے بعد معافی تلافی کامر حلہ آنا چاہیے۔
لیکن مشکل میہ ہے کہ ہمارے ملک میں افتد ار پر فائزیا قابض رہنے والے ڈ مما اپنی

اِصابتِ فکر (Self Righteousness) کے پٹدارے نکلنے کے لیے بھی بھی تیار مين بوت في المناج من المناج المناج

یمی وجہ ہے کہ ہم بی اسرائیل کی طرح ''وادی تیہ 'میں محوسفر ہیں، جہال سے چلتے ہیں، والیں لوٹ کروہیں آجائے، بی اسرائیل پرتواس کیفیت میں جالیس سال گزرے تھے،

ملیں 67 سال گزر کے بیں اور نہ جانے بیسفر کب تک جاری رہے گا۔ ہمارا میڈیا مُعاصر انہ مسابقت کی وجہ سے قوم کو آگی (Awareness)عطا

کرنے کا سبب نہیں بن رہا، ایک چینل کسی بات کوغلط ثابت کررہا ہوتا ہے، تو دوسرااسی کوئل اور سے تابت کرنے پر تلار ستاہے۔ایے ماحول میں قوم کی فکری رہنمائی میں ہوتی، بس وبن اورفكرى انتشار مين اضافيه وتاربتائي بمين ريننگ سے غرض ہے، تو مي مفاد سے بين ے۔ایسا لگتاہے کہ جارے ہاں نہ کوئی مسلمیہ اصول ہے اور شدی کوئی اجماعی میثاق ،بس ہر طرف كنفيوژن اورفكرى اغتثار الم

2014ع لي لي 2014ء

San San San



Marine Committee Committee

. The first of the

A College to the same of the first of the contribution

#### آه! بمارے قانون ساز

یا کتان ایک دستوری اور قانونی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ وفاقی سطح پر دوالوانوں ( قومی اسمبلی اور سینٹ) پر مشتمل بارلیمنٹ ( مجلس شوری ) اور صوبائی سطح پر صوبائی اداره من وفاق كى مع پرقانون ساز (Law Maker) اداره م، وفاقى فانون سازی کادائرہ بورے ملک پر محیط ہے اور صوبائی اسمبلیوں کی قانون سازی کا رائزهٔ اختیار متعلقه صوبے تک محدود ہے۔ قانون سازی وفاقی سے پر ہو یا صوبانی سے پر، دستوریا کتان کے تابع ہے۔ تاہم یارلیمنٹ (لینی توی اسمبلی اور سینٹ آف باکستان) میں سے ہرایک ایوان کے کل ارکان کی کم از کم دونہائی اکثریت کی منظوری سے دستور میں ترميم كى جاسكتى بي معذف واضافه كيا جاسكتا بي ليني بارليمنك كو قانون سازى اور وستورسازی دونون طرح کے اختیارات حاصل ہیں۔

یہ بیری کلمات میں نے اس کیے بیان کیے ہیں کہ ہمارے قانون سازیعی منتخب قومی منائندول كوملك ك لي قانون سازى اورمطلوبه اكثريت كے ساتھ دستور ميں ترميم كا اختیار بھی خاصل ہے اور منتخب ہوئے کے بعد بارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے بیرفاضل و معزز ارکان دستور کی بالادی اور وفاداری کا حلف بھی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح کا حلف جارے وفاقی اور صوبائی وزراء بھی اٹھاتے ہیں۔لیکن قوم کے میمعزز اور قابل افتخار مُمَا بُندگان جس دستورکا حلف اٹھاتے ہیں، چندمستثنیات کے سوا، باقی اس کو پڑھنے اور بھنے ک زخمت بی گوارانبین فرماتے۔ انبین زیادہ دلجین اینے استحقاق (Privilege)، اس

منصب کی برکت سے حاصل شدہ ساجی حیثیت (Social Status) اور اس کے طفیل مكنه طور يرملنے والى زيادہ سے زيادہ مراعات سے ہوتی ہے۔

يمي وجه ہے كه بير حضرات ياركيمنٹ ميں پيش كيے جانے والے مسؤدة قانون (Bill) کو پڑھنے کی زحمت بھی گوار انہیں فرماتے ، اُن کا کام بس قانون سازی کے موقع پر اپنی جماعت کے قائد کے اشارہ ابرو پر 'ہال' یا ''نال' کہنا ہوتا ہے۔ اس کا ثبوت ہیہے کہ حال ہی میں ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کی رپورٹنگ ٹیم نے On Camara تومی المبلی کے بعض معزز سینئر ارکان سے یوچھا کہ آپ نے "محفظ یا کستان بل" پڑھا ہے، سب نے کسی ترو داوراحماس ندامت کے بغیر جواب دیا: درنبین ا

ہارے قابل افتخار ارکان سندھ اسمبلی کی اس دانش کامنظیر اُتھے وہ قرار داد ہے،جس میں انہوں نے "اسلام نظریاتی کوسل یا کستان " کو کلیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماشاء الله بيقر ارداد متفقه طور برمنظور جوئى ہے، لہذا اس افتخار واعز از كاسپراصوبائى اسمبلى ميں نمائندگى ر کھنے والی سازی جماعتوں کے تمام معزز ارکان کے سرے۔ بیسعادت وہ اس لیے حاصل كريائ كدانهول في اسلامي جمهورية باكتنان ك دستوركا مطالعة بيس فرمايا-اسلامي نظریاتی کوسل یا کستان ایک آئی ادارہ ہے ادراس کے فاصل ارکان کا دورانیہ تین سال ہے، لہذا بیمنصب صرف ان ارکان کے استعفے یا تا اہلی یا وفات سے ہی خالی ہوسکتا ہے۔ اس آئین ادار \_ کولیل محی تبین کیا جاسکتا۔

سونے پرسہا گا بیر کہ اسلامی نظریاتی کوسل یا کستان کے موجودہ اراکین یا کستان پیپلزیارتی کی گزشته حکومت مینی سابق وفاقی وزیر مذہبی امور جناب سیدخورشید احد شاه، سابق وزرائ اعظم جناب سيد بوسف رضا كبلاني اور راجه يرويز اشرف اور سابق صدر جناب آصف على زرداري كاحسن انتخاب بين بال إچيئر مين مولانا جمد خان شيراني كاتين ساله دورانية متم مون پر دوباره ميسعادت موجوده وزير اعظم جناب محرنواز شريف ني عاصل کی ہے، کیونکہ رید منصب مولانا فضل الرحن کے حکومت کے ساتھ جامع معاہدے

(Package Deal) کا حصہ ہے، لہذاکس کومت کو سلسل طے یا نہ طے، مولانا کے جامع پہلے کو سلسل ضرور ماتا ہے۔ یہی ڈیل ان کی سابقہ کومت کے ساتھ تھی اورای کا تسلسل موجودہ کو وہ مت کے ساتھ تھی اورای کا تسلسل موجودہ کو وہ مت کے ساتھ تھی اورای کا مقولہ ہے ہے: '' مشتے کہ بعد از جنگ یا دآید، برکلہ خود باید زند''، (یعنی وہ گھونسا جو جنگ کے بعد یا دائے ، بہتر ہے کہ اسے اپنی کی رضار پر ماردیا جائے)، کیونکہ اس ہے جنگ کا نتیج تو بد لئے سے رہا۔ پس سندھ اسمبلی کی اس متفقہ قرار دادکو''خود ملامتی'' کے سوااور کیا تام دیا جاسکتا ہے۔ گرجب ہم اپنی کل کی بات معنی بھول جائیں، تو اس قوت حافظہ یا شان ہے اعتمالی کو کیا تام دیا جائے۔ ہاں! اگر سندھ صوبائی اسمبلی نے اپنی قیادت کے حسن انتخاب پر کوئی'' قرار دادیا تائیف'' یا'' قرار دادی نہمت'' یا'' قرار دادی نہمت'' یا' قرار دادی نہمت'' یا' قرار دادی نہمت کے سوبائی اسمبلی نے اپنی قیادت کے حسن انتخاب پر کوئی'' قرار دادیا تائیف'' یا'' قرار دادی نہمت کی موثوبت ضرور پیدا ہوجاتی۔

پاکتان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو 1973ء کے متفقہ دستور کا دارث بھتی ہے، کیان اس کے ارکان کو اُس کا مطالعہ کرنے کی فرصت کہاں، ورنہ آئیس پتا ہوتا کہ اس میں مارشل لا اُدوار کے بہت سے اِضافات بھی ہیں، مگر آئیس تو وہ گلے لگائے ہوئے ہیں اور اٹھار ہویں اُدوار کے بہت سے اِضافات بھی ہیں، مگر آئیس تو وہ گلے لگائے ہوئے ہیں اور اٹھار ہویں اُدوار کے بہت سے اِضافات کی میں سے بھی وہ محفوظ رہے ہیں، کیونکہ یہ مفاہمت کی سیاست

كالازى تقاضاتها

جاراایک عاجزاند مشورہ ہے کہ آکندہ تو می انتخابات میں پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں پر دستور پاکتان کا تحریری ٹیسٹ لازی قرار دیا جائے اوراس میں انہیں نقل کی بھی رعایت دی جائے ، شایداس بہانے ہمارے معزز نمائندے دستور پاکتان کے دو چار آرٹیکل بھلے یادند کر حکیں ، پڑھتو لیں گے۔ ویسے 2013ء کے انتخابات کے لیے کا غذات نا مزدگ جمع کراتے وقت یہ حضرات آرٹیکل 63اور 63 پر پورااتر چکے ہیں ، یعنی تقوے کا امتحان پاس کر چکے ہیں اور "مادن" اور" امین" کمی قرار پاچکے ہیں ، سوائے سابق وزیراعظم جناب سیر یوسف رضا گیلانی کے کہ وہ 2017ء تک صادق وامین نہیں مرابق وزیراعظم جناب سیر یوسف رضا گیلانی کے کہ وہ 2017ء تک صادق وامین نہیں ہیں ، سوائی مستقبل کا علم الله تعالیٰ کے پاس ہے۔

جزل (ر) پرویز مشرف صاحب کے عہد مبارک کے وزیر پارلیمانی امور ڈاکٹر شیرافگن نیازی مرحوم حیات ہوئے ، تو ہم یہ تجویز دیتے کہ قومی اسمبلی ، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے اجلاس کا آغاز دستور پاکتان اوراس کی تشریح پر ششتل اُن کے درس سے کیا جائے ، اس طرح اصل دستور سازوں کی روح کو بھی سکون پہنچے گا۔ موصوف کو دستور پاکتان جائے ماز کم وہ آرٹیکل اُز بر تھے ، جو اُن کے محدوح اور سابق صدر پاکتان جناب جزل (ر) پرویز مشرف کے افتدار کے تحفظ و د و ام کے لیے ضروری تھے۔

چونکہ قانون کی حکمرانی سے کسی کو غرض نہیں ہے، اس لیے جب سے ہمارے نتخب اداروں میں بالواسط انتخاب کے ذریعے میگات کا کوئے مقرر ہوا ہے، وہ بھی اپنی کارروائی وقتا فو قافی التی رہتی ہیں، مثلاً عورتوں پر مظالم، کاروکاری، غیرت کے نام پر قتل اور ہیو یوں پر تیز اب بھینئنے سے متعلق قانون سازی وغیرہ اس طرح کے کار ہائے نمایاں انجام دے کروہ اپنی ریننگ بڑھاتی رہتی ہیں۔ یقوا نین کب نافذ ہوں گے اور کیسے نافذ ہوں گے ، کروہ اپنی ریننگ بڑھاتی رہتی ہیں۔ یقوا نین کب نافذ ہوں کے اور کیسے نافذ ہوں گے ، اس سے انہیں غرض نہیں اور ہوئی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ بیان کے طبقے کا مسکن نہیں ہے۔ یوائن کی کتاب کا جم موٹا کرنے کے لیے قانون کی کتاب کا جم موٹا کرنے کے لیے قان کی موسے قان کی روسے قان بر اقصاص ہے کہ ہم نے قانون کی کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن کی روسے قان بر فرض کیا بس قتل ہے اور اس کی سز اقصاص ہے ، اللہ تعالی کا ارشاد ہے : ''اور ہم نے ان پر یفرض کیا تھا کہ جان کے بدلے بان ، آنکھ کے بدلے آنکھ ، ناک کے بدلے ناک ، کان کے بدلے کان ، دانت کے بدلے وان ، آنکھ کے بدلے آنکھ ، نازل کے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں ، تو وہ ایس کے گا جون کا کھارہ ہے اور جو اللہ کے نازل کے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں ، تو وہ ایس کے گا جون کا کھارہ ہے اور جو اللہ کے نازل کے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں ، تو وہ کالوگ ظالم ہیں' کے (المائکہ وہ علی ان کی کار میں کے موافق فیصلہ نہ کریں ، تو وہ کالوگ طالم ہیں' کے (المائکہ وہ علی ان کے ان کی کوئی کا کھارہ کی دوران کی دوران کی دوران کی دوران کی کھارہ کی دوران کی دوران

پس اسلام کا تھم قطعی اور واض ہے اور وہ ہے: ''قانونِ قصاص'' ۔ قل خواہ کسی بھی عنوان سے ہو، وہ قل ہواں کی ایک ہی عنوان سے ہو، وہ قل ہے اور اس کی ایک ہی سزا ہے۔ البتہ دہشت گردی کوقر آن نے الله تعالیٰ اور اس کے رسولِ مکرم مان تھا ہے ہے ساتھ جنگ اور ' فساد فی الارض'' ہے تعبیر کیا ہے اور تعالیٰ اور اس کے رسولِ مکرم مان تھا ہے ہو جنگ اور ' فساد فی الارض'' ہے تعبیر کیا ہے اور

فقر اسلامی میں اس کا اصطلاحی عنوان "نحارب یا" جراب کے اور اس کی سرز الله تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی تمام سرز اول سے زیادہ سکین ہے، ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

"اور جولوگ الله اوراس کے رسول سائی ایج سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد
بر یا کرتے ہیں، ان کی بہی سزا ہے کہ انہیں چن چن کرتل کیا جائے یا ان کوسولی دی جائے یا
ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے یا وال کاٹ دیے جا تھی یا ان کو زمین
سے نکال دیا جائے ، بیان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب
ہے'۔ (المائدہ:33)، آج کل' نفی مِنَ الارض'' کی صورت قید ہے۔

گر ہمارا کوئی قانون کاروکاری کے نام پر ہے، کوئی غیرت کے نام پرتل کے لیے، کوئی عورتوں پر تیزاب سے، حالانکہ الله تعالی عورتوں پر تیزاب سے، حالانکہ الله تعالی کا ایک جامع جتی اور تطعی قانون قصاص کافی وشافی ہے، اسے لفظاو معنی نافذ کردیا جائے ، تو کا ایک جامع جتی اور قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے۔

10اپريل 2014ء



1000年 · 1000年

#### حضرت ابوبكرصديق والتفيه كااولين خطبه خلافت ایک مثالی اسلامی مملکت کامثالی منشور (قطاقل)

حضرت الوبكرصد بق عبدالله بن عمّان بن عامر بن عمر و بن كعب بن سعد بن تيم بن مره بن كعب بن لؤى القرش التيمي والتين من المعالمين خاتم التبيين حضرت محمصطفي ما التاليج کے وصال فرمانے کے بعدرت الاقل 11 مکومہاجرین وانصار صحابہ کرام بنائیم کے اتفاق رائے سے خلیفہ متخب ہوئے ، بی عہد رسالت کے بعد اجماع امت (Consensus) کی سب سے تمایال اور اولین مثال ہے۔

اعلان نبوت کے پہلے کیے سے لے کرآ فاب نبوت کے پردہ فرمانے تک تیکس سالہ نبوی زندگی میں ہرآن، ہریل، ہر المحاور ہرموڑ پرصحبت درفانت، تائیدوجمایت اور جال شاری وجال سیاری کی جوتابنده روایت حضرت ابو برصدین بناشد نے قائم کی ،اس کی مثال تهیں اور نہیں مکتی۔سفر ہو یا خضر ، بزم ہو یارزم ،خلوت ہو یا خلوت ،الغرض وہ کسی بھی کیجے اسيخ محبوب مان المالية اليالم سے جدا شر موسة \_ يہال تك كر روضة رسول ميں آج مجى آب كا سر نیاز تا جدار نبوست مان فالیاج کے قدموں میں ہے، بقول شاعر: یائے رسول باک بیر سر ہو رکھا ہوا ایسے میں آ اُجل، تو کہاں جا کے مرکی

ليني وفات ادر بعد الوفات كي جس سعادت عظمي كي كوئي صاحب ايمان سجاعات رسول تمنا كرسكتا ب، وه أنبيس بفضله تعالى نصيب باور:

این سعادت بزور بازو نیست

تانه بخشد خدائے بخشدہ

غارِ تور کے تین دن اور تین را تیں ایس بھی گزریں کہ آفاب نبوت کے جلوے تھے اورلذت ديدار سي فيض ياب موت والى جناب الوكرصديق والنافيد كا نظابل تصل ال شرف وسعادت میں کوا کب وجوم ، آفتاب و ماہتاب حی کہ چشم فلک بھی ان کی شریک و ہم مهيل مي اكوني تيسر افر د تو تها اي ميل -منفرداعراز:

بول توروا بات كے مطابق ختم الرسلين مان اليام كے صحابة كرام كى تعداد سوالا كھ سے متجاوز محىليكن قرآن مجيد فصراحت كماته جس سي كو صاحب رسول كالقب سينواداء وه صرف اورصرف حضرت ابو بكرصدين والتين الين عنائج ارشاد بارى تعالى ب:

و اگرتم نے اس رسول کی مددنہ کی تو یقینا اللہ نے ان کی مددفر مائی ، جب کا فروں نے البين بوطن كيا، اس حال مين كروه دومين سے دوسر في جنب وه دونوں غار (تور) میں ہے، جب وہ (رسول مرم مان تالیج ) اینے مصاحب سے فرما رہے ہے جم نہ کرو بلاشبهالله مار مصراته به الله في ال يرايي تسكين نازل فرماني و به 40)

ال آیت میں الله تعالی نے مختلف پیرائے میں 6 مرتبہ حضرت ابوبر صدیق کا ذکر فرمایا۔حضرت ابو بکرصدیق بن تند کا ایک منفرد اعزاز بیجی ہے کہ ان کی جار پشتیں شرف صحابیت سے مشرف ہوئیں۔

خلق رسول كاعكس تمام

جب محبت مرتبه كمال كوين جائے تومجت اسیخ آپ کوذات محبوب میں فنا كرديتا ہے، طبعت طبیعت میں اور مزاج مزاج میں ڈھل جاتا ہے، یی مقام فنا "حضرت ابو برصدیق

كا تقار ديكھنے والول كى نظر ميں صورت ان كى تھى ليكن سيرت مصطفیٰ كى تھى، ذہن ان كا تقاليكن فكرمصطفي كي تقى، الغرض وه سرايا جمال مصطفوى كاعكس تمام تصريب سیدالا نبیاء ملی علیہ عار حراسے بہلی بار ناموں وی لے کر اضطراب کے عالم میں اپنے گھر تشریف لاتے ہیں، منصب نبوت کے بارامانت کے احساس سے آب منظر ہیں اور بیمین تقاضائے فطرت ہے، تو ام المؤمنین حضرت خدیجة الكبرى، جوغسر دیسر كی ہر گھڑى میں آب كى مُونس وعملسار تعين، آب كوان سيج سنا الفاظ من تسلى دي بين: "فتم بخدا، الله تعالى آب كو بھى شرمسار تيس فرمائ گا، كيونكه آپ رشية قرابت كو جوزت بي، كرورول كالوجها تفات بين نادارول ككام آت بين ميمان نوازي آب كاضعار ب اورا بات کی خاطر مصائب میں بتلالوگوں کی مدوفر ماتے ہیں'۔

بيآب مان اليالية كاشريك حيات اورمح مراز حضرت خديجة الكبرى كازبان ساآب كى سيرت وكرداركا ايك جائع تعارف تفا- اى طرح ايك مرحلے يركفار كمه كے مظالم سے تنگ آ كرحضرت ابوبكرصديق بنائد ترك وطن كاراد \_ سے نكلتے بين كداچا نك مكد ك ایک رئیس ''ابن الدغنه' کا سامنا ہوجا تاہے، وہ آپ کے عزائم سے باخر ہونے کے بعدا باراستدروك ليتا ہے اور كہتا ہے "لاريب السي جي كواس بستى سے ہر كرنہيں جانا چاہیے اور ندہی ہم آب کو کی قیت پرجانے دیں گے، کیونکہ آپ تو اخلاق کریمہ کا میکریں، آپ ناداروں کے کام آتے ہیں، رشتہ قرابت کوجوڑتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ الخات بي مهمان نوازي آب كاشيوه باور آب راوي من مصيبت الفان والول ك تعین ومددگار ہوئے ہیں''۔

سيرت صديق كى الفاظ مين ميتصوير كشي كسى نظرياتى دوست اورجان نثار كى نبيس بلكه نظرياتى خالف كى باوروه شهادت جوفريق مخالف كى طرف سية آيئ الياور غيرسب پر جست ہوتی ہے۔ بیر سن اتفاق تھایا امرواقعی کا بیان کہ ام المومنین سیرہ خدیجة الكبرى رضی الله عنهانے جن کلمات میں سیرت کو بیان فر مایا، کم وبیش انہی الفاظ میں مکہ کے ایک

رئیں ابن الدغنہ نے سیرت صدیق کو بیان کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیرت صدیق سیرت مصطفیٰ مان تاریخ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ بس یوں بچھے کہ وہ سرایا آئینہ خلق مصطفیٰ مان تاریخ سے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ذات رسالت مآب سان تاریخ کے ذکر مبارک کے ساتھ مصلاً ذکر صدیق بھی آیا ہے۔

رئے الاول 11 بجری کوسید المرسلین سائی الی کا وصال ہوا اور ہدایت ونور کے اس

آ فاب عالم تاب نے رضائے اللی سے پردہ فرمایا ، توصحابۂ کرام میں بجیب کیفیت اضطراب

تھی، وہ اس صدے کے لیے ڈہٹی طور پر تیار نہ تھے۔ حضرت عمرفاروق واللہ جیسے جلیل القدر صحابی اس خبر کو سننے کے لیے کسی طور پر بھی تیار نہیں تھے۔ ایسے عالم میں حضرت ابو بکر صدیق تشریف لائے ، کاشانہ نبوت میں داخل ہوئے اور حضور انور سائی الیہ کی جبین اقدی کو بوسہ دیا اور باہر مسجد نبوی میں تشریف لائے اور صحابۂ کرام کے لیے تسکین وظمانیت کے کمات ارشاوفر مائے کہ:

دو تم میں سے جو حضرت محر مل تا آیا ہے کا عبادت کرتا تھا توسنو! وہ وصال فرما گئے ہیں اور جو الله کی عبادت کرتا تھا تو سنو! وہ وصال فرما گئے ہیں اور جو الله کی عبادت کرتا تھا تو اسے بھین کا ال رکھنا چاہیے کہ اس کا معبود مطلق الله تعالی ہمیشہ سے صفت خیات کے ساتھ قائم ہے اور ہمیشہ رہے گا ، اس پر فناوز وال بھی نہ آیا ہے نہ آیے گا ''۔ اور پھر آ ب نے قر آن مجید کی ہے آیت تلاوت فرمائی: نزجمہ:

وفات یا جا کیں یا (قضائے البی سے) شہید ہوجا کیں، توتم النے یا وال پھرجاؤ گے؟ ''۔ وفات یا جا کیں یا (قضائے البی سے) شہید ہوجا کیں، توتم النے یا وال پھرجاؤ گے؟''۔ (آلعمران: 144)

ان پُرابژ کلمات ہے جائے کرام کوللی اطمینان نصیب ہوا، حضرت عبدالله فرماتے ہیں جمد الله فرماتے ہیں جمد الله فرمات میں الله فرمات ہیں جمد الله فرمات کی اور کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدالی والله فی خلافت مسلم الله والله فی دسترت ابو بکر صدالی والله فی دافت مسلم الله میں والله فی دسترت ابو بکر صدالی و دسترت ابو بکر صدالی و دسترت ابو بکر صدالی والله فی دسترت ابو بکر صدالی و دسترت ابو بلاد و دسترت ابو بکر صدالی و دسترت ابو بازند و دسترت ابو بازند و دسترت ابو بر دسترت ابو

اس کے بعدمہاجر بن والصار صحابة كرام زائ جي نے متفقہ طور پر حصرت ابو برصدين كو

خلیف منتخب کیا، آب مسجد نبوی میں تشریف لائے اور منبر رسول مان اللیام پر بیار کرایک انتهائی ا ترانگیر، دل نشیں اور جامع خطبہ ارشا دفر مایا۔ چند جملوں پرمشمل میخطبہ ' خلافت علی منہاج النبوة" كى الدلين مستندتار يحى دستاوير باورجم بلاشيد إيك مثالى اسلامي جمهورى فلاحى مملكت كامثالي منشور" قرار ديا جاسكتا ہے۔ مجزؤ "جوام الكم" كے براو راست فيض يافته حضرت ابو بمرصديق كى زبان مبارك بين فكلامواايك إيك لفظ نيا تلا بي عكمتول كاخزينه اورمعانی ومطالب کا گنجینہ ہے۔

اس خطبه خلافت میں نظام امارت وخلافت کے قیام کی ضرورت و حکمت ،اطاعت امیر كا دائرة كار، مامورين ليخي عوام كي ذيتے داري، انسداد فواحش كي اجميت اور جهاد كي ترغيب وضرورت سب امور كااحاط كيا كياب -

چنانچاآپ نے فرمایا:

"الوكوامين تم يرحاكم مقرر كيا كيا جون، حالاتك مين تم لوكون مين سب س افضل (ہونے کامدی) نہیں ہوں، اگریس ٹھیک ٹھیک کام کروں توتم میری اعانت کرو، اور اگر میں برائی کی طرف جھکے لگوں تو تم مجھے سیدھا کردو، سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت تم میں سے جو (بظاہر) کمزور ہے، وہی حقیقت میں میرے نزدیک طاقور ہے تاوتنتيكه ميس (ظالم سے) أس كاحق واليس شدولا دول وال شاء الله تعالى - اورتم ميس جو بظاہر بڑا طاقتور ہے وہی میرے نزدیک (سب سے) کمزور ہے تاوقتیکہ میں اُس سے (مظلوم كا) حق چيس شاول ان شاء الله تعالى جوتوم وجهاد في سبيل الله كوچيور دي ي الله تعالى (اس كے دبال كے طور ير) أس ير ذلت وخوارى مسلط فرماديتا ہے، اور جس قوم میں بے حیاتی وبدکاری کی وبالچیل جاتی ہے، الله تعالیٰ اس پر مصیبتیں تازل فرما ویتا ہے۔ اور (سنو!)جب تك مين الله اوراس كرسول كي اطاعت كي جادة متقم يرقائم رمون بتم مجى ميرى اطاعت كرنا اور اگر مجھى ميں (خدانخواسته) الله تعالى اور اس كے رسول عرم كى اطاعت كابندهن توزكرنافرماني كرست يرجل يزول اتو يجرتم يرميري اطاعت بركز لازم

نہیں ہوگی، اچھا، اب نماز (باجماعت) کے لیے اٹھ کھڑے ہوجاؤ، الله تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کانز ول فرمائے''۔ (تاریخ انخلفاللسیوطی بحوالہ سیرۃ ابن اسحاق)

اس عظیم الشان خطبہ خلافت میں اسلامی نظام امارت وخلافت کی حدود، دائرہ کاراور فرائض کا واضح طور پرتغین کردیا ہے، ہم آئندہ قسط میں ان میں سے چندامور کی ضروری وضاحت درج کررہے ہیں۔

117 ليريل 2014ء



The second state of the second second

No. 18 Theories de 1800.

### حضرت ابوبکرصدیق ریاضیهٔ کااو کین خطبهٔ خلافت ایک مثالی اسلامی مملکت کامثالی منشور (آخری قبط)

#### اطاعت امير کی حدود

اسلام میں خلیفہ برحق اور شرعی طور پر مجاز حاکم وامیر کی اطاعت بلاشہ لازم ہے اور رعا یا میں سے جو بھی فرد خلیفہ برحق کی اطاعت سے عدول و شروج کرے، وہ باغی کہلاتا ہے۔ لیکن یہ اطاعت غیر محدود اور غیر مشروط (Unconditional) نہیں ہے، بلکہ یہ اطاعت صرف اسی صورت میں اور اس وقت تک لازم ہے جب تک خلیفہ یا امیر یا حاکم اعلیٰ کے احکام، اطاعت اللی اور اطاعت رسول کے دائر سے میں ہوں۔ اور اگر امیر خود ہی الله تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم می فالی ہے اور اس کی مقررہ حدود کی حرمت کو پامال کرے، تو اس کی اطاعت ہرگز لازم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں رسول الله می فالی ایک ایدی اور دائی اطاعت ہرگز لازم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں میں رسول الله می فالی کر و ایک ایدی اور دائی ضابطہ بیان فرماد یا ہے کہ دسمی ایسے معاطم میں مخلوق (خواہ وہ مربر براہ مملکت و حکومت ہی کیوں نہ ہو) کی اطاعت تم پر لازم نہیں ہے، جس سے خالتی عربوجات کی نافر مائی لازم آتی

ال سے معلوم ہوا کہ اسلام میں مقدر مطلق (Sorereign) نہ سر براہ مملکت و حکومت بے معلوم ہوا کہ اسلام میں مقدر مطلق (Cheif Justice) منہ یارلیمنٹ اور نہ بی عوام ۔ مقدر مطلق (Absolute Sovereign) منہ یارلیمنٹ اور نہ بی عوام ۔ مقدر مشروط

مُطاع، یعی جس کی اطاعت ہر حال اور ہرصورت میں لازم ہو، صرف الله تعالیٰ اور رسول الله مین کرندا اس شم کے تمام سلوگن کر: ''افتدار کا سر چشمہ عوام ہیں'' یا افتدار اعلیٰ (Sovereighty) یا رئینٹ کو حاصل ہے''، اسلام میں ہر سطح کا افتدار واختیار مشروط ہے اور نیابت رسول اور فلافت الله کی مقررہ حدود کا پابند ہے۔ ای اصول کو الله تعالیٰ نے سور اور نیابت : 59 میں ہران فر مایا ہے۔

عوام کی ذیتے داری:

حضرت ابو بکرصدیق نے فر مایا: ''اگر بیل غلط دَوْق اختیار کرون تو تم جھے سیدھا
کردو' ۔اس ہمعلوم ہوا کہ عامّۃ المسلمین بالخصوص اٹل الرائے اور اٹل فکر ونظر پر بیٹر گ

ذمے داری عائد ہوتی ہے کہ دہ اپنے آپ کوامور مملکت وحکومت سے الگ تھلگ شرکھیں،
حاکم وقت پرکڑی نظر رکھیں، اگر وہ ٹر بعت کے جادہ مستقیم پر روال دوال ہے، الله تعالی اور اس کے رسول میں الله تعالی اور اس کے رسول میں الله تعالی اور اس کے دست و ہا دو بن جا کہ اور اگر خدانخواستہ وہ داہ راست پر نہیں ہے، حق کو فکر ارباہے، حدود اللی کو پا مال کر رہا ہے، تواسے اجتماعی قوت سے سیدھا کر دواور اگر اصلاح و ہدایت کی جدود اللی کو پا مال کر رہا ہے، تواسے اجتماعی قوت سے سیدھا کر دواور اگر اصلاح و ہدایت کی جرصد اسے لیے وہ اندھا اور بہر ابن گیا ہے تواسے معزول کر دو۔ پھلوگ اپنے تقوے اور پارسائی پر ناز کرتے ہیں اور گردو پیش میں پھی بھی ہوتا رہے، اس سے الگ تھلگ رہتے ہیں، ایس الی تولک کی توجہ کے لیے اعاد یث پیش خدمت ہیں:

'' حضرت حذیفہ کتے ہیں کہ رسول الله ملی فالی ہے نے فرمایا : قسم اس رب دوالجلال کی جس کے تبضہ قدرت میں میری جان ہے ہتم پر لا ذم ہے کہ نیکی کا تھم دواور برائی ہے روکو، ورنہ (اگرتم نے اس طرز کمل کو ضابیایا) بعید نہیں کہ الله تم پر ایناعذاب نازل فرمائے ، پھرتم ضرور دعا ہیں بھی کروگ ہے ایک طرز کے ایک و مالله کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگ '۔ (سنن ترندی: 2169) خضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول الله می فیاتی نے فرمایا:

الله عزوجل نے جبرئیل علیالا کو حکم فرمایا کہ فلال بستی کو اس کے رہنے والوں سمیت الث دو، جبرئیل امین نے عرض کی: اے رب جلیل اس بستی میں تیرافلاں (نیک اور یارسا) بندہ بھی ہے جس نے بھی میک جھیلنے کی مقدار بھی تیری نافر مانی نہیں کی ( لینی اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے ) ارب ذوالجلال نے فرمایا :ہاں ،اس شخص سمیت پوری بستی کو الث دو، كيونكه (ال كے سامنے ميري حدود يا مال موتى رہيں، ليكن اس كى غيرت ايماني مجي نه جاگی اور)میری خاطر (حق کو پا مال ہوتا دیکھ کر)اس کاچبرہ بھی غضب آلود نہ ہوا'۔ (مشكوة:5152)

اسلامی حکومت کے قیام کا مقصد:

تاریخ کے اکثر ادوار میں بید یکھا گیاہے کہ ظالم طاقت ور ہوتا ہے، وہ طاقت کے نشے ميں چور ہوتا ہے، اثر ورسوخ كاما لك ہوتا ہے، اس كے سامنے قانون بے اثر ہوجا تا ہے اور نظام عدل معطل ومفلوح موجا تاب اوررقص الليس كرتاب حكومت الهيد، خلافت رباني اور امارت اسلامی کے قیام کا اولین مقصد میں ہے کہ ظلم کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کوروکا جائے ، ندر کے تواسے کاٹ بھیکا جائے۔ 'طافت ' کومعیار حق ندبنایا جائے بلکہ وجن' کی توت كوسليم كيااوركرايا جائية مظلوم يونكرن يرجونا بالسليد باست ابن طافت اس کے پاڑے میں ڈال لے تا کہ ظالم تن کی طافت کوشلیم کر کے اس کے آ گے سرتگوں ہوجائے اورمظلوم کواس کاجن وسینے برراضی ہوجائے۔حضرت ابو بکرصد بن رضی الله عنہ نے اسینے اولین خطبهٔ خلافت میں ای فلسفهٔ حکرانی کول کے قالب میں ڈھال کر دکھا یا کو میری نگاه میں مظلوم بی طافت ور ہے تاوقتیکہ اس کاحق اسے دلاند دیا جائے۔ کیونکہ مظلوم کی فرياديس اتى تا تيرب كدعرش الى كوبلادين بيدين بيدرسول الله مان فاليدم كاارشادي: "مظلوم كى فريادست درو، كيونكراس كاورالله كدرميان كولى جاب بين بي

(1496: تارى: 1496)

حدیث مبارک ہے: '' قیامت کے دن مقول مظلوم اینے قاتل کو پکڑ کر الله کی عدالت

میں بیش کرے گااور عرض کرے گا کہ اے رب کریم!ال سے پوچھے کہ اس نے کیوں جھے (ظلماً) فل كيا؟، قاتل عرض كرے كا: (اے رب!) فلال بادشاه يا حكمرال كے دوريس، میں نے میل کیا''۔ (لینی وہ دور بی ظلم کا تھا)، (نسائی:4010)

اورانسانیت ای نظام عدل کے لیے ترس رہی ہے جس کانمون کامل سیدالمرسلین مالی علیہ ا نے قائم فرمایا اور پھر خلفائے راشدین نے ال دمنہاج نبوت 'پر نظام خلافت اور نظام عدل کو قائم کر کے دکھایا۔ اس عدل کی برکات تھیں کہ اس دور کی ساری سپریاورز ، لیعنی قبصروكسرى عظمت اسلام ك\_آ كيسرنگول جوكئيں -جہادى ميں بقائے: رسول الله مان طالبادم كافرمان ٢: "جباد قيامت تك جارى رب كا" -اورحضرت ابوبكرصد يق والأنت في مايا: "جوتوم جهادكوترك كرديتى م، الله اس برذكت ورسوانى مسلط فرماديتام، للهذا الله ايمان کی سربلندی اورعزت وسرفرازی کاراز جہاد ہی میں مضمر ہے۔

قواحش نزول بلاءووبا كاسبب بين:

حضرت ابو بكر رفائد نے اپنے خطبہ میں فرما یا كە جب كسى قوم میں بے حیائی و بدكارى فروغ یاتی ہے تواس پرارضی وساوی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔رسول الله من شاہر نے فرمایا: ود جب سی توم میں الله کی نافر مانی کا دور دورہ ہو، معاصی عام ہول ، اور وہ طاقت کے باوجودان كاسد باب ندكري توالله ان يرعموى عذاب نازل فرما تاب-

آج كل بهت مالوك المسلكو يورى قوت كماتها جاكركرت بيل كدرياست کے علاقہ کی تحص کواس امری اجازت بین ہونی جا ہے کہ وہ کفر کا فتو کی جاری کرے یا کسی فعل کو کفر قرار دے ادر اس کے مرتکب کو کا فر کہے۔ بلاشبہ سی کو کا فرکہنا ہے کو تی معمولی بات مہیں ہے۔ ہارے فقہائے کرام نے لکھاہے:

'' خلاصہ' وغیرہ میں ہے: جب ایک کلام میں کئی پہلو کفر کا اُخمال رکھتے ہوں اور ایک اخمال كفرسے ماتع ہو،تومفتی برلازم ہے كداس مسلمان كے ساتھ حسن ظن ركھتے ہوئے،

اُس ایک اختال کوتر نیچ دے اور تکفیر سے احتر از کرے '۔ (عالمگیری، جلد2،ص: 283)، ليكن اكركوني مخفى كفرمية عنى كوبجه كراس يراصراركر بية ويجراس يركفر كاحكم لكايا جائے كا۔ لیکن اگر حکومت اسلام سے لاتعلق ہوجائے تو اُس عہد کے علیائے حق پر لازم ہے کہ اسلامی عقائد کی حفاظت کریں اور کفر صرت کو کفر کہیں۔ لوگ ہمارے یاس ایسے بے شار سوال کے کرآئے بین کہایک مخص سرے سے الله کی مستی کامنکر ہے، معاذ الله! الله تعالی کو ظالم كہتاہے،قر آن كا،رسول كاانكاركرتاہے،توجميں كيا كہناجاہيےكہوہ سچااور يكامسلم ہے۔ فتوی کسی بھی در یافت طلب مسکلہ کے بارے میں فقہی رائے اور شرع علم بیان کرنے کا نام ہے۔ فتوی قضائبیں ہے، قضاعد الت کامنصب ہے۔ بیقاضی اور جج کامنصب ہے کہوہ کسی دعوے کی صدافت کو پر کھے،اسے درست قرار دے،اس کا تھم بیان کرے اور قانون کے مطابق سزادے یا دعوے کو باطل قرار دے۔ اگر ریاست این ذیتے داری بوری کرے ہتو بيسب سے أحسن طريقه ہے اور حضرت ابو بكرصديق والله عن الله من ال کے وصال فرمانے کے بعدانہائی حساس اور نازک دور تھا، مگر جب زکوۃ کی اوا لیکی سے ا نكاراورجهوفي مدعيان نبوت كافتند برياجوا ، توخليفة الرسول في ذكوة كي ادا يكي سها نكار كرفي والول سے قال كيا، مُرتدين اور خصوصالمسيكم لذاب كے خلاف جهادكر كے إن فتنول كى سركوني كى - إسى طرح حضرت على رضى الله عند في خارجيول كے خلاف جہاد كيا اور ال فتنے كا خاتمه كيا، أس زمانے كے خوارج كا فتنه بيرتھا كه وه اناركسٹ اور مذہبى انتها يسند تھے ادراب فنظريه ساختلاف ركض والمسلمانول كوكافرادرواجب القتل بمحقة تقيد



### خودا حتساني كي ضرورت

معروف صحافى ، كالم نكار اوراينكر پرس جناب حامد مير پركراچى ميں قاتلانه حمله جوااور میڈیار پورٹس کےمطابق انہیں چھ گولیاں لگیس ہم اس کی شدید ندمت کرتے ہیں اس پر انتہائی مجون وملال اور ترج واکم کا اظہار کرتے ہیں ، اُن کے خاندان کے ساتھ بمدر دی کے ساتھ ساتھ ان کی جلد صحت یا بی کے لیے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا گوہیں اور اس پر یک گونہ تشكر بجالات بين كرالله تعالى في أن كى زندگى كى حفاظت فرمائى اور الله تعالى سے دعاہے كهسب كى جان، مال اورآ بروكى حفاظت فرمائے ظلم اور آل وغارت كى ہرصورت انتهاكى مذموم، اذبیت ناک اور قابل مذمنت ہے، خواہ اس کا نشانہ علماء ہوں ، صحافی ہوں ، جج یا وکلا مول، سیاس رمنمااور کارکن مول باعام شیری-

صحافت حامد میرکی شخصی ساخت (Genetic)ادرخون میں شامل ہے، بیانہیں اے والدمرحوم مع وراشت ميل ملى ب- انهول في انتفك محنت اوركن مد ميدان صحافت ميل ا پنامقام بنایا، قسمت نے بھی ان کی یاوری کی ،قدرت بھی ان پرمہر بان رہی اور ایک بڑے برنث والبكثرونك ميذيا كروب كافورم بحى أبيس ميسرر بااورانهون في ال كوبهتر پيشهوارانه مہارت کے ساتھ استعال کیا۔ لہذا بلاخوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ وہ موجودہ دور میں مارے صحافی شعبے کے تمایاں افراد میں سے ایک ہیں۔

سی کے تمام نظریات سے نہ بلادلیل اختلاف درست ہے اور نہ ہی اندھا اتفاق۔ اختلاف داتفاق دليل واستدلال اورشوامدكى بنياد يرجونا جابي اورمثبت وتعميرى اختلاف

اور بحث ومباحثہ انھی روایت ہے، اس سے خالی الذیمن اور غیر جانبدار قار نمین و ناظرین کو حقائل جناح اور شاعرِ ملت علامہ حقائل جانئے کا موقع ملتا ہے۔ جناب جامد میر کو قائد اعظم محمد علی جناح اور شاعرِ ملت علامہ ڈاکٹر محمدا قبال سے بے پناہ محبت ہے، اس کے ساتھ ساتھ ختم نبوت سے بھی انہیں عقیدت ہے اور ان کی فکر کے بیز او بے ہمیں بھی پہند ہیں۔

این کالموں یا کیٹل ٹاک میں وہ بھن شعبوں پر شلسل سے توجد دیتے رہا ورمتوجہ کرتے رہے، ظاہر ہے کہ بیدوہ شعبہ ہے جس سے نظریاتی اختلاف رکھنے والے افراد یا ادار ہم وجود ہیں۔ لیکن جب کوئی کمی چیز کو اپنامٹن بنا لے، تو وہ ذہنی اور فکری طور پر خطرات کے لیے بھی تیار رہتا ہے اور جیسا کہ بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے ادار ہے، اہلِ فانہ یا بعض احباب کو اپنے فدشات سے آگاہ بھی کر رکھا تھا۔ دراصل اپنے والد مرجوم پر بیتے ہوئے صالات اور ماضی کے اُدوَار میں اُن کے ساتھ رَوَار کھے گئے اہلِ اقتدار کے بیتے ہوئے صالات اور ماضی کے اُدوَار میں اُن کے دل ود ماغ سے کوئیں ہو یا بھی اور بعض نامناسب رویوں کی ناخوشگواریا دیں بھی ان کے دل ود ماغ سے کوئیں ہو یا بھی اور بعض نامناسب رویوں کی ناخوشگواریا دیں بھی ان کے دل ود ماغ سے کوئیں ہو یا بھی اور بعض اُن سان کی فطرت ہے کہ جو شخص ایک فاص طرح کے حالات سے جرسے گزرا ہواور کی کے انتقام کا نشانہ بنا ہوتو اُس کو اُن جیسے حالات سے بھی بنتا دوسر سے اختاص کے دکھ در دکا ادراک واحساس بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن جیسے حالات میں بنتا دوسر سے اختاص کے دکھ در دکا ادراک واحساس بہتر طور پر ہوتا ہے اور اُن میں کو دیھر کرائی کے اپنے زخم تازہ ہوجاتے ہیں۔ شاید حامد میر صاحب کی فکری ساخت میں بوایک عضر بھی کارفر ماہے۔

ان پر قاتلانہ حملے کے بعد بلاشنہ ایک جذباتی کیفیت پیدا ہوئی، جس نے ان کے میڈیا کے رفقائے کار اور اہلِ خانہ کوشد پر صدے سے دوچار کردیا اور ایسے حالات میں جذبات کے اظہار میں انسان سے بے اعتدالی ہوجاتی ہے، ان کے میڈیا گردپ سے بھی ایک حد تک بے اعتدالی ہوئی، جس کا بعد میں اُنہوں نے خود اور اک کرلیا اور اس کی تلائی ایک حد تک سے اعتدالی ہوئی، جس کا بعد میں اُنہوں نے خود اور اک کرلیا اور اس کی تلائی کی کوشش کی۔ ڈاکٹر عامر لیافت حسین صاحب اور کامران خان صاحب کی بھی ممکن حد تک کوشش کی۔ ڈاکٹر عامر لیافت حسین صاحب اور کامران خان صاحب کے پروگرام اس تلائی مافات (Compensation) کے لیے تھے۔

آئی ایس آئی بہر حال ایک قوئی ادارہ ہے، اس کا دائرہ کا راور تقویف کردہ ذے داری (Mandate) ایک قوئی، بلی اور ملکی ضرورت ہے اور اس طرح کے ادارے دنیا کے ہر ملک بیس موجود ہیں۔ کی بھی ادارے کے ایک فردیا چندا فرادی ہے اعتدالی ہے، اگر کہیں مرزَ د ہوجائے، پورے ادارے کو طعی و تشنیج کا نشانہ بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے حتاس اداروں کے خلاف عالمی سطی پاکستان کے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے حتاس اداروں کے خلاف عالمی سطی ہفتی پروبیگنڈے کا ایک طوفان اٹھالیا جاتا ہے، جب کہ ہم جانتے ہیں کہ بیادارے و لیے بھی ہندوستان، امریکا، امرائی اور بحض دومرے ممالک کے لیے انتہائی نا قابل قبول اور تا لینندیدہ ہیں۔ اور ان دنوں جب کہ ہمارا ملک بین الاقوامی جاسوی اداروں را، موساد، کا آئی ایس آئی کی ضرورت وافادیت اور بڑھ جاتی ہے اور ہمارے قومی مفاد کا بنا ہوا ہے، آئی ایس آئی کی ضرورت وافادیت اور بڑھ جاتی ہے اور ہمارے قومی مفاد کا قاضا ہے کہ آئی ایس آئی کو دافلی تنازعات میں نہ الجھایا جائے تا کہ اس کی کا مل تو جہ اپنی اور اور ایس کہ کا کہ اس کی کا مل تو جہ اپنی اور ادبی پرمرکو ذرہے۔

لیکن اب ضرورت اس امرکی ہے کہ اس معاسلے کو زیادہ نداچھالا جائے ، کوئی بھی کارروائی پیمرا کی سطح پر ہو یا عدائی سطح پر ، اس وقت اُس پر عالمی اداروں کی نظر ہوگی اوروہ اے Exploit کرنے بیس کوئی کمرا شانہیں رکھیں گے ، اس کے لیے الیکٹرونک میڈیا اورا آزادی صحافت کے اداروں کو عالمی سطح پر بھر پور طریقے ہے استعال کیا جائے گا اوراس کا نقصان ہمار ہے تو نی ادار ہے آئی ایس آئی اے کوسب سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے اُز صد احتیاط کی ضرورت ہے اور بہتر ہے کہ باہمی تر قابط کے ذریعے اعتذار اور تلائی کا کوئی احتیاط کی ضرورت ہے اور بہتر ہے کہ باہمی تر قابط کے ذریعے اعتذار اور تلائی کا کوئی تول احتیاط کی ضرورت ہے اور باجائے اور اسے محومت اور حکومی ادارے بھی تبول کریں اور باوقار طریقہ اختیار کیا جائے اور اسے محومت اور حکومی ادارے بھی تبول کریں اور ملک وقوم کے وسیح تر مفاویس نے جگے وجیو 'کا ادارہ بھی اسے فرائ دیل سے تسلیم کریے ، ورنہ تا اس بحاؤر سے کا مصدات بن جا کیں گے کہ:

"جھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، ہرصورت میں نقصان خربوزے کا ہوگا"۔

ال کیے میری ایل ہے کہ ہمارے قومی اداروں کو بھی بڑے پن کا مظاہرہ کرنا جاہے اور آئندہ کے لیے قومی اداروں کو بھینے والے نقصان کے سدّ باب کے لیے برونت باب کے لیے برونت باہمی رابطے کا کوئی قابل مل طریقہ کار (Mechanism) وضع کرنا جاہیے۔

حامد میر صاحب کے سانے نے الیکٹرونک میڈیا کی کمزوریوں کوبھی بے نقاب کیا۔
میں ایک عرصے سے کہ رہا ہوں کہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے بعض اینکر پرین''خبردیے
اور خبر لینے'' کی حدود سے تجاوز کر کے''مصلح اعظم'' کا منصب اختیار کرتے جارہ ہیں، وہ
این آپ کو مذہبی مصلح (Religious Reformer) ، ساجی مصلح ، سیاست کے معلم
اور نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹے ہیں۔ ہم امریکا اور مغربی دنیا کے میڈیا کوبھی وقاً فوقاً دیکھ لیتے
اور نہ جانے کیا کیا سمجھ بیٹے ہیں۔ ہم امریکا اور مغربی دنیا کی بھی شیس ہے۔

ہمارے میڈیا والے یہ کہتے نہیں تھتے کہ اہلِ مذہب ایک دوسرے سے اڑتے ہیں،
ایک دوسرے کے لیے منافرت کے جذبات رکھتے ہیں، ای طرح وہ دوسرے شعبہ ہائے زندگی کوئی ابنی طامت کا ہدف بناتے رہتے ہیں، لیکن حامہ میرصاحب کے سانے نے یہ اجا گرکیا کہ ہمارے آزادالیکٹرونک میڈیا ٹیل مقالجا در مسابقت (Competition) کی وجہ سے منافرت انتہائی درج پر بہتنے بھی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں کوئی کی وجہ سے منافرت انتہائی درج پر بہتنے بھی ہے اور ایک دوسرے چینل کا نام لینے کا بھی کسرا شائیس رکھتے۔ بیتو ہم دیکھتے رہتے تھے کہ ایک چینل دوسرے چینل کا نام لینے کا بھی تر قاد ارنیس ہوتا، اگر کسی ایک چینل کے اینکر پرس، صحافی، رپورٹر، فوٹو گرافریا کارکن کو نشانہ بنایا جاتا ہے، توصرف بیکر چانا ہے کہ '' نجی ٹی وی کے رپورٹریا فوٹوگرافر پر حملہ ہوا''، اللہ نا اب تو یہ منافرت انتہا کوئنے گئی، قرآن مجید نے اس کیفیت کوان کلمات طیبات میں ادارہ فرا ا

(۱) ''گویاده انجی شدت خصنب سے پھٹ جائے گئ '۔ (الملک:8) (۲) ''بغض تو ان کی باتول سے عیال ہو چکا اور جودہ اینے دلوں میں چھیائے بیٹے ہیں وہ اس سے بھی بہت بڑھ کر ہے'۔ (آل مران: 119)

اس طرح کے تبھرے کہ مماری گولیاں نجلے دھڑ میں کیوں لگیں، اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ براوِ راست دل یا د ماغ میں کیوں نداتر گئیں، انتہائی سنگ دلانہ ہے۔ غالباً میاں محمد بخش کے شعر کا ایک مصرع ہے کہ:

''دشمن مرے تے خوشی نہ کریے ، سجناں وی مرجانا''

الغرض حامد میر صاحب کا حادثہ وسانحہ خاص طور پر الیکٹر ونک میڈیا کے لیے ایک کسوٹی بن گیا، بلکہ ایک آئینہ بن گیا، جس سے ایک دوسرے کے لیے جونفر تیں جھیائے بیٹے بنتے بنتے، چھلک کر سامنے آگئیں۔اب بہتر ہوگا کہ جمارے الیکٹر ونک میڈیا کے ناخدا دوسروں کو بھی اپنے جیسا انسان مجھ کر ارانرم ہاتھ رکھیں گے اور اب وقت کا تقاضا بھی ہے کہ جم سب ذے داری، توازن اور اعتدال کا مظاہرہ کریں اور خود اپنے لیے ریڈ لائن مقرر کریں اور خود اپنے لیے ریڈ لائن مقرر کریں اور خود اپنے ایے ریڈ لائن مقرر کریں اور ای اور ای کہ کریں۔



#### اسخاره

entrolle de la companya de la compa La companya de la co

" استخارہ " کے لفظی معنی ہیں: " خیرطلب کرنا" اور اس کا شرعی مفہوم بیہ ہے: وہ معاملہ جس کے دونوں پہلوشرعا جائز ہیں، لیعن شرعا آپ اُسے اختیار بھی کرسکتے ہیں اور ترک بھی كريك بين اور انجام كار فائده اسے اختيار كرنے ميں ہے يا ترك كرنے ميں اس كے بارے میں آپ کور دو ہے، آپ متذبذب ہیں، اپن عقل کی روشی میں آپ فیصلہ ہیں كريات كدكرون بالمدكرون اورآب كادل اسطرف مائل بهي موريا هيء آب أس خيال كو ذ بن سے جھنگ کرنکال بھی نہیں سکتے کہ: ' در کہیں ایسانہ ہوجائے ، ویسانہ ہوجائے''، اُس کے بارے میں الله تعالی سے خیر کے خین کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا۔

جس کام کے کرنے کا شریعت میں حکم ہے، اس کے لیے 'استخارہ' ، نہیں کیا جاتا، وہ تو ویسے بھی شریعت کا مطلوب ہے، اس لیے فاری کا مقولہ ہے: '' در کار خیر حاجب استخارہ نیست ' اینی نیک کام میں استخارے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ استخارہ گزشتہ أمور کے بارے میں بھی نہیں کیاجاتا کہ کوئی آ کرآ ہے کو بتائے کہ: ''آپ پرجادو ہو گیاہے یابندش کر دى كى باوراب اس كاتو ركيا جائے گا"۔جوكام شرعا حرام ہے،اس كے ليے استخاره كرنا مجى حرام بادرىيالله تعالى كى ذات يرببت برى جمارت باوراس كے غيظ وغضب كو دعوت دینے کے مترادف ہے۔استخارہ مباح اُمور میں ہوتاہے کہ افلال تحق کے ساتھ اہے بیٹے یا بیٹی کارشنہ قبول کریں یا نہ کریں اس سی سی سے ساتھ کاروباری شرا کت کریں یا نهري آپ كوايك سے زائد مقامات سے ملازمت كى پيشكش آتى ہے، آب تذبذب ميں

یر جاتے ہیں کہ سے قبول کریں اور کھے دکریں ، وغیرہ۔

استخارہ کی تعلیم حدیث پاک میں فرمائی گئی ہے: حضرت جابر دی تھے۔ استخارہ کی تعلیم اس اہتمام کے ساتھ دنی سنی فالیے ہمیں تمام (جائز اور مباح) اُمور میں 'استخارہ'' کی تعلیم اس اہتمام کے ساتھ فرماتے تھے، جیسے ہمیں قرآن کی کوئی سورت تعلیم فرماتے تھے، (تواستخارہ بیہ کہ) جب تم میں ہے کوئی کی کام کا ادادہ کر ہے، تو اُسے چاہیے کہ دور کعت نقل پڑھے، پھر الله تعالی کی بارگاہ میں بیدعا کرے:

''اے اللہ! بین تیرے علم سے فیر کو جائے کے لیے رہنمائی چاہتا ہوں اور فیر کو حاصل کرنے کے لیے تیری ڈات سے توفیق کا طلب گار ہوں اور بین تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت والا ہے اور بین جائزہ کیونکہ تو فیبی امور کو بہت جائے والا ہے۔ اب الله! اگر تو جا تا ہے کہ بیم حاملہ جو جھے در پیش ہے، میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، انجام کارکے اعتبار سے، فوری اور دیر پافا کدے کے اعتبار سے، فوری اور دیر پافا کدے کے اعتبار سے، فوری اور دیر پافا کدے کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے۔ تو تو اسے (اپنے فضل وکرم سے) میرے لیے مقدر فرما۔ اور (اے الله!) اگر تو جا تا ہے کہ یہ معاملہ (جو مجھے در پیش ہے) میرے دین، میرے معاش، انجام کارکے اعتبار سے میرے دین، میرے معاش، انجام کارکے اعتبار سے میرے دین، میرے معاش، انجام کارکے اعتبار سے میرے لیے برا ہے، تو اسے مجھے سے دور کروے، اور (اس کے مدلے میں) جہاں بھی فیر ہے، وہ میرے لیے مقدر فرما، پھرا ہے میرے دل میں پہند بدگی عطا فرما (یعنی مجھے قبلی اطمینان اور قرار وسکون لھیب ہوجائے کہ اس کی میرے لیے فیر ہے)، اور 'دھنک الاُمُو'' (یعنی میرے لیے مقدر فرما، پھرا ہے میرے دل میں پند بدگی عطا فرما (یعنی مجھے قبلی اطمینان اور قرار وسکون لھیب ہوجائے کہ اس کی میرے لیے فیر ہے)، اور 'دھنک الاُمُو'' (یعنی میرے لیے مقدر فرما، پھرا ہے میں کہ براے کہ اور 'دھنک الاُمُو'' (یعنی میرے کو ایم کی میرے کے ایم کردھا کرے' ۔ (صیح بخاری) کی بیا ہے مقدر فرما مسلم کے مواجد کانام کے کردھا کرے' ۔ (صیح بخاری) کی بیا ہے۔ مقدر خوام مسلم کے مواجد کانام کے کردھا کرے' ۔ (صیح بخاری) کی بیا ہے۔ مقدر خوام مسلم کے مواجد کانام کے کردھا کرے' ۔ (صیح بخاری) کی بیا ہے۔

علامہ علاء الدین حصکفی لکھتے ہیں: ''اوران مستحب نمازوں میں دور کعت نماز استخارہ بھی ہے' ۔اس کی شرح میں علامہ ابن عابدین شامی لکھتے ہیں: ''اور' حلیہ' میں ہے: اور

اس وعائے استخارہ کی ابتدااور آخر میں جمد وصلو قدیر مین استحب ہے، اور 'الاذکار' میں ہے:

ہملی رکعت میں سورة ''الکافرون' اور دوسری رکعت میں سورہ ''اخلاص' پڑھے۔ اور بعض

ہزرگوں سے روایت ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ ''الکافرون' کے بعد سورہ انقصص کی

آیات: 69-68 اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کے بعد سورہ احزاب، آیت: 36

گی' مِن اَمُدِهِمْ '' تک پڑھے۔ (اور اگر در پیش مسئلہ کے بارے میں کی ایک جانب قبلی
اطمینان حاصل نہ ہوتو) سات دن تک مسلسل اس طریقہ کار کے مطابق الله تعالیٰ سے
اطمینان حاصل نہ ہوتو) سات دن تک مسلسل اس طریقہ کار کے مطابق الله تعالیٰ سے
استخارے کی مسئون دعا ما تکتے رہنا جا ہے جیسا کہ ''ابن السیٰ '' نے روایت کیا ہے:

''اے انس! جب تم کی کام کا ارادہ کرو، تو اس کے بارے بین اپنے رب سے سات بار رہنمائی کی دعا کرو، پھر سمجھوکہ تمہارے دل بین در پیش سکلے کے کرنے یا نہ کرنے کی بابت جو بات قرار پاگئی ہے، بس خیرائی بین ہے'۔ اوراگراسخارے کے لیے قل نماز پڑھنا دشوار محسوس ہوتو صرف دعا پر بھی اکتفا کر سکتے ہو، یہ (''اذکار'' کی عبارت کا) خلاصہ ہے۔ اور دشر ح الشرعة'' بین ہے: ہم نے اپنے مشاکح سے سنا ہے کہ ذکورہ دعا پڑھنے کے بعد ہاوضو ہو کر قبلہ اور وسوجائے، لیس اگروہ خواب بین سفید یا ہرا رنگ ایکھے تو سمجھ لے کہ اس میں خیر ہے اور اگر کالا یا سرخ رنگ دیکھے تو سمجھ لے کہ اس میں شر ہے، پھر اس کام سے میں خیر ہے اور اگر کالا یا سرخ رنگ دیکھے تو سمجھ لے کہ اس میں شر ہے، پھر اس کام سے اجتناب کرے''۔ (روالمحتار کی الدر المخار جلد : 2 مفات: 410-409)

حدیث پاک میں خواب میں کئی چیز کے نظر آنے یا ندآنے کا ذکر نہیں ہے اور ندہی خواب کا آنا ضروری ہے، یہ بزرگوں اوراہل خیر کے اپنے اپنے تجربات ہیں۔ لیکن اگر خواب نظر آجائے ، تو اس سے رہنمائی حاصل کی جاستی ہے، مگر آج کل کے خواب بالعموم افکار پریشاں ہوتے ہیں، جنہیں سورہ پوسف ہیں' اُٹھنگاٹ اَٹھاکا مر'' سے تعبیر کیا گیا ہے اور یکی وجہ ہے کہ بعض لوگ ایک دن خواب میں ایک رخ دیکھتے اور دو سرے دن اس کے اور یکی وجہ ہے کہ بعض لوگ ایک دن خواب میں ایک رخ دیکھتے اور دو سرے دن اس کے برکس اور کی وجہ ہے کہ بعض لوگ ایک دن خواب میں ایک رخ دیکھتے اور دو سرے دن اس کے برکس اور کی دو تھی وہ موجاتے ہیں۔

اصل بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنے کے بعد جب دل کوکسی ایک جانب

سکون وقر ارتصیب ہوجائے ، تواسے الله تعالیٰ کی طرف سے سمجھے اوراُس کی ذات پر توگل کرتے ہوئے اس کام کوانجام دے۔ الله تعالیٰ سے کامیابی کی دعا کرتے ہوئے بیامید رکھے کہ وہ اس میں برکت عطافر مائے گا۔ اگر خدانخو استداس پھل کرنے کے نتیج میں کسی ناکامی کا سامنا ہو ، تو یہ سمجھے کہ الله تعالیٰ کی منشا کو سمجھنے میں مجھ سے خطا ہوگئ ہے یا بیا گمان کرنا پڑتا۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

''ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کوتم اپنے حق میں ناپندیدہ مجھو، (گر)وہ (درحقیقت) تمہارے حق میں بہتر ہواور (یہ بھی) ہوسکتا ہے کہ ایک چیز کوتم اپنے لیے پسندیدہ مجھو (گردرحقیقت)وہ تمہارے لیے بری ہو'۔ (البقرة:216)

صرف بی کاخواب با الهام وقطعی مجت موتا ہے، غیر نبی کاخواب با الهام ایک طنی اَمر ہے، البذا اگر کسی نے کسی مسئلے میں استخارہ کیا اور کسی وجہ سے اس پر عمل نہ کیا، تو اس سے گنہ کارنہیں ہوگا، نہ بی اُس پر کوئی وہال آئے گا۔

"استخارہ" کی روح بیہ کہ جس بندے کوکوئی مسئلہ در پیش ہے، وہ خود استخارہ کرے،
کیونکہ جتنا در دہ بلی وابستگی ،حضوری قلب ،نظر عادر عاجزی کی شخص کوا ہے معالمے میں
ہوسکتی ہے، دوسر ہے شخص کواس کے معالمے میں نہیں ہوسکتی ۔حدیث میں ہے: رب
ذوالحلال فرما تا ہے: "میں ان کے پاس ہوتا ہوں، جومیری (خشیت و محبت اور انکساری)
وجہ سے شکن دل رہتے ہیں"۔ (الشفاء، جلد: اس عربی ( عند اور انکساری )

جوفض اپنے در پیش مسلے میں پانچ / سات بارعاجزی سے اپنے رب کے حضور التجااور طلب خیرودعا کے لیے ابنی ، فکری اور عملی طور پر آ مادہ نہ ہو، وہ استخارے کی روح اور حقیقت کو سمجھائی نہیں ۔ باتی وہ لوگ جو استخارے کے نام پر ماضی کے آحوال بتاتے ہیں کہ سی پر کالا جادو ہو گیا ہے ، سفلی عمل کردیا گیا ہے ، چند سیکنڈ میں بیتمام غیبی اُمور ان پر منکشف ہوجاتے ہیں اور ایک ہی لیے میں اُن کاحل بھی نکل آتا ہے ، بید حدیث میں نہیں ہے۔ اس

سے لوگ تو ہم پری اور تشکیک بیں جاتا ہوتے ہیں، تقذیر الی پر رضا، جو ہوئی کا خِعار ہونا جائیں ہے۔ اُس میں کم دوری واقع ہوتی ہے۔ پھر لوگ کی مشکل صورت حال میں، جب انہیں کوئی فیصلہ کن راہ بھائی نہ دے، الله تعالی کی ذات سے براہ راست رجوع کرنے اور اس کے حبیب کریم علا اسلاق والسائی سے توشل کی روش کو ترک کر کے، طرح طرح کے عاملوں سے رجوع کرتے ہیں۔ استخارہ توستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں الله تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرنے کانام ہے۔ آج کل اسے کا روبار بنادیا گیاہے اور کئی جگہ بورڈ آویز ال ہوتے ہیں کہ 'استخارہ کرائا میں بندہ اتنا بے نیاز ہوگیا ہے کہ خود الله تعالیٰ بورڈ آویز ال ہوتے ہیں کہ 'استخارہ کرائو' ۔ لینی بندہ اتنا بے نیاز ہوگیا ہے کہ خود الله تعالیٰ کرانا چاہتا ہے۔

حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ در پیش معاملات اور مباح امور میں سے کی ایک
کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں استخارہ کرنا افضل
اور مستخب ہے لیکن بیدواجب نہیں ہے، یعنی استخارہ نہ کرنے پر گنہگار نہیں ہوگا۔
1014ء میں ایکن بیدواجب نہیں ہے، یعنی استخارہ نہ کرنے پر گنہگار نہیں ہوگا۔
2014ء کے ایک سے 2014ء



Burger & January Bright Land Burger Street Control of the Control

All the first of t

医胸膜病毒 经执行证明 有关的 医电影 医电影 医二甲基

### DISCLAIMER

آن کل ہمارے الکیٹرونک میڈیا پر بعض پر وگراموں کے شروع میں اسکرین پر گزر
کھا ہوا آتا ہے اوراس کے مندرجات پلک جھیکتے میں نظروں کے سامنے اسکرین پر گزر
جاتے ہیں۔ اردو میں ہم اسے ''اظہار التعلقی' یا ''اعلانی براءت' سے تعبیر کرسکتے ہیں۔
اس میں بتایا جاتا ہے کہ پروگرام میں پیش کردہ مشمولات (Contents) میز بان کے
ذاتی خیالات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ آئیس حقائق کے طور پر پیش نہ کریں یا ہے کہ اس میں
پیش کیے گئے واقعات فرضی ہیں اور کس سے مشابہت محض ''اتفاق' ہوگا اور یوں ادارہ ان
خیالات وافکار کے لیے اپنافورم یا پلیٹ فارم بھی فرا ہم کرتا ہے اور اس کے مکن قانونی اور
اظلاتی نتائ سے بری الدّ مرجمی ہوجاتا ہے۔

"انفاق" سے یادآ یا کہ ہماری سیاست کا ایک مرنجا مرنج کرداراورایک عرصے سے
این جاعت کے معتوب اور ناپندیدہ حافظ حسین احمد صاحب ہیں۔2002ء کے قوی
انتخابات کے بعدا س وقت کے صدر جناب جزل (ر) پرویز مشرف کوایک عدوفر مال بردار
اور بے صرر وزیراعظم کی تلاش تھی اور مختلف شخصیات لدیر غور تھیں، اُن ہیں سے ایک
یاکتان بیپلز یارٹی پارٹی بی کے جناب مخدوم محمد ایمن فہیم بھی ہے۔ "علی دووس
الاشھاد" یعنی آن دی ریکارڈ ملنے ہیں این یارٹی

کے حوالے نے انہیں مشکلات در بیش تھیں۔ چنانچہ دات کومری روڈ پڑا یک ریستوران میں ریملا قات ہوگئی۔اخبارات کے جسس



اوردازہائے دروں جانے کے ماہراور ہرآن چوکی ادبار اور ایس بیراز طشت ازبام ہوگیا، چنانچ فریقین نے نے تعاقب کرکے اس کا کھون لگالیا اور بول بیراز طشت ازبام ہوگیا، چنانچ فریقین نے اسے ''اتفاقیہ ملاقات'' قرار دیا۔ اس پر پینگی ''اتفاق'' ہوچکا تھا۔ تاہم بدشتی سے ''اتفاقیہ ملاقات'' تھی، کیونکہ اس پر پینگی ''اتفاق'' ہوچکا تھا۔ تاہم بدشتی سے ''وزارتِ عظمیٰ' کا ہما پھر بھی مخدوم صاحب کے مر پر تبدیتا اور بول بیسی لا حاصل بھی رہی اور نظم مصطفی جوئی نے آئیس پارٹی کی نظروں میں ہمیشہ کے اور نظام مصطفی جوئی' مرحوم کی طرح آئی ہم جوئی نے آئیس پارٹی کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے مشکوک بنادیا۔ آئی کل حافظ صاحب کو جب طنزومزا آسے لیریزکوئی خیال سوجھتا ہو کی اور کا ترین کل کی مدکوآ پہنچتا ہے۔ یہ ''اتفاقیہ ملاقات'' اُس دور کی بات تھی جب ابھی خود کش حملوں ، ریموٹ کنٹرول بم اور ٹائم ڈیوائس بم اور اس کے طرح کے دیگر سائنٹیفک تباہ کن حملوں کا ہمارے ملک میں رواح نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد پے در پے صاد ثات وسانحات نے دامن کوہ کے خوشگوار اور پر بہار مقامات پر ان ''اتفاقیہ' ملاقات'' اتفاقیہ' ملاقات کے ایک کے مواقع کوتقریبا ختم کر دیا ہے۔

گفتگو کا اصل موضوع "Disclaimer " تھا۔ سوال بدیدا ہوتا ہے کہ جن زرین افکار و خیالات کے امروا قعداور نفس الامر کے مطابق ہونے کا خودادار ہے کو یقین نہیں ہے، افکار و خیالات کے امروا قعداور نفس الامر کے مطابق ہونے کا خودادار ہے کو یقین نہیں ہے، ان کو نشر کرنا اخلاقا کس حد تک درست ہے؟، بدایک اہم سوال ہے۔ جب کہ اللہ تغالی کا تھم بیرہے:

"اے ایمان والوا جب تمہارے پاس کوئی فاس (یعنی بے اعتبار شخص) کوئی خبر لے کرآئے ،تو (فوری رَدِّ عَلَی سے بہلے اُس کی) تحقیق کرلیا کرو، کہیں ایسانہ ہو کہ تم حقیقت حال کوجانے بغیر کمی قوم کونقصان پہنچادواور پھر تمہیں اپنے کے پرندامت ہو۔ (الجرات: 6) رسول الله سائ الله سائی بات کو ( تحقیق کے بغیر ہرایک سے ) بیان کرتا پھرے "در صیح سلم: 10) ہر سی سائی بات کو ( تحقیق کے بغیر ہرایک سے ) بیان کرتا پھرے "در صیح سلم: 10) ہمارے الیکٹرونک میڈیا کو اب بلوغت ( Maturity ) کی مزل میں داخل ہوجانا محارے الیکٹرونک میڈیا کو اب بلوغت ( Maturity ) کی مزل میں داخل ہوجانا

چاہے تھا اور اُس کے انداز میں تھہراؤ آجانا چاہیے تھا، لیکن افسوں کہ ایسا نہ ہوا۔ سما بقت (Competition) اگر تعمیری اور شبت ہوتو یہ ایک اچھی رَوْس اور قابلِ تحسین شعارے، محض سنسی خیزی (Sensation) کے لیے نہ ہو کہ لوگ سکتے میں آجا تھی، مہوت، حض سنسی خیزی (Sensation) کے لیے نہ ہو کہ لوگ سکتے میں آجا تھی، مہوت، حیرت زدہ اور وہ ہوجا تھی اور آپ کی اسکرین سے چیٹے رہیں۔ ای طرح صرف ایسی خبروں پرزور نہیں ہونا چاہیے جو پاکتان میں مالیوی پھیلائی اور بیرون ملک پاکتان کا منفی چرہ دکھا کیں اور ایپ اور غیر سب کو یہ تقین ہونے لگے کہ پاکتان اب حکمرانی کے کامنفی چرہ دکھا کیں اور ایپ اور غیر سب کو یہ تقین ہونے لگے کہ پاکتان اب حکمرانی کے قابل (Governable) نہیں رہایا ہے کہ پاکتان ایک انتہائی خطرناک ملک ہے اور ہیں کون پاکتان میں مر ایپ کاری کے لیے آگے آگے گا اور غیر ملکی ٹیمیں کیسے پاکتان کے میدانوں کا رخ کر می گی۔

نوبت بہاں تک آگی کہ Disclaimer کے حربے کواب پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز ایک دومرے کے خلاف استعال کررہے ہیں۔اب صورت حال بیہ کہ تمام حدود وقید داوراخلاقی بندھنوں ہے آزاد بلکہ بہت زیادہ آزادمیڈیا کے لیے باہر سے اورخودان کے اندر ہے بھی آوازی اٹھ رہی ہیں کہ Enough is enough، بہت ہوچکا، کے اندر ہے بھی آوازی اٹھ رہی ہیں کہ اور قبل اس کے کہ پورے معاشرے میں اب کی قانونی اوراخلاقی دائرے میں آجائے اور قبل اس کے کہ پورے معاشرے میں ایک مزامتی تحریک بریا ہو، آپ لوگ خود اپنی ہے اعتدالی کا اعتراف دادراک کریں اور ایٹ اندرایک املای نظم قائم کریں اور توازن داعتدالی کی راہ اپنا کیں۔
ایک مزامتی تعریک کی تحقیر دو بین اور طزومزاح میں فرق محوظ رکھا جائے۔ بقول شخصے:
ای طرح الازم ہے کہ کی کی تحقیر دو بین اور طزومزاح میں فرق محوظ رکھا جائے۔ بقول شخصے:

There is a very thin line between

لین احتساب اور انتقام میں بہت خفیف سافرق ہے، ای طرح میرے نزدیک تحقیر اور طنز میں بھی معمولی فرق ہے۔ اور اسلام کسی کی تحقیر ، تفعیک ، تو ہین اور تذکیل کی اجازت نہیں دیتانہ

accountability and victimization."

"شورة الجرات" بيسال حوالے سے تعليا حکام موجود بين الله تعالى ارشاد فرما تا ہے:

(۱): "اسا ايمان والواتم بيس سے يجھلوگ دوسر فلول كامذاق شاڑا كيں، ہوسكا ہے كہ جن كامذاق اڑا يا جارہا ہے، وہ (درحقيقت) مذاق اڑا نے والوں سے بہتر ہوں، اى طرح ورتيں بھى دوسرى مورتوں كامذاق شاڑا كيں، بہت مكن ہے كہ جن كا دہ مذاق اڑا رئى بين وہ ان سے بہتر ہوں اور اپنے (لينى ايك دوسرے كے) عيب بيان نہ كرواور ايك دوسرے كو برے ناموں سے نہ پكارو، ايمان لانے كے بعد (الله تعالى كى) علم عدولى برترين گناہ ہے اور جواس (لينى واضح احكام آنے) كے بعد بھى (اپنى إس روش سے) برترين گناہ ہے اور جواس (لينى واضح احكام آنے) كے بعد بھى (اپنى إس روش سے) رجوع نہ كرے ہو كہاں روش سے)

(٢) اسى طرح سورة "البمزة" مين دوسرول پرلفظاً بإاشار تاطعن وشنيج كرنے اور عيب جولي

کی شدید مذمت فرمائی گئی ہے اور اس پر بڑی وعید آئی ہے، ارشاد باری تعالی ہے:

"جراس شخص کے لیے ہلا کت ہے جو دومروں کی عیب جوئی کرتا ہے اور طعن وشنیح
کرتا ہے، یہ وہی ہے جو مال جح کرتا ہے اور اسے کن گن کر رکھتا ہے، وہ (یہ) گمان کرتا ہے
کہ یہ مال اسے (حیات ) دوام عطا کر ہے، ہرگز نہیں! اسے ضرور چور چور کر دینے والی
آگ میں جھونک دیا جائے گا اور (اسے خاطب!) تو کیا جائے کہ ریزہ ریزہ کرنے والی
آگ کیا ہے، (یہ ) الله کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو سینوں تک چرھی ہوگی اور لیے ستونوں
کے اندران کا احاطہ کے جوگی '۔ (البحرہ: 1 تا 9)

ای طرح ہمارے الیکٹرونک میڈیا کے اینکر پر سنز نے مسلح اعظم ہونے کے ساتھ عدالت کا منصب بھی اُزخود حاصل کرلیا ہے۔ اسلام آباد میں رسٹانسے کیس سامنے آیا تو "واکس آف امریکا" نے جھے "راؤنڈٹیلیفونک کانفرنس" میں شرکت کی دعوت دی جب میری باری آئی تو بیس نے پروگرام کے اینکریا میز بان سے گزارش کی کہ جھے تھوڑی ہی تمہیدی گفتگو کی اجازت دیں ، انہول نے اُزراؤ کرم اجازت دیں دی ہیں نے کہا : فرض تمہیدی گفتگو کی اجازت دیں ، انہول نے اُزراؤ کرم اجازت دیں دی ہیں تا کہا : فرض کریں کہ "قانون تو تا اور وہال نے واقعہ رونما ہوتا ، تو

كيا مقدے كي تفتيش يوليس كامتعلقه إداره كرتا ياكوئي يرائيويث مولاتا صاحب يار بورثر؟، اگر رمشات تابالغه هی ، تومولا تا صاحب فیصله صادر کرتے باعدالت اس معامله میں کسی ماہر طبیب کی رائے لیمی جم اگر اُس کا دماغی توازن درست نہیں تھا، تو کوئی مولانا صاحب یا ر بورٹر فیصلہ صاور کرتا یا عدالت کی ماہر نفسیات سے باضابطہ رائے مانگی ؟۔ انہوں نے کہا: یقینایہ پولیس اور عدالت کا کام تھا۔ میں نے عرض کی: ہمارے ہال تو 40 منٹ میں بیتمام مراطل کسی بھی چینل کے ٹاک شویں حل ہوجاتے ہیں اور اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ایک مولانا صاحب نے بذات خود محقیق کرے اُسے دری قاری صاحب کی سازش قرار دیا اور رمشامیح کو بے قضور قرار دیا۔ آخر میں اینکریرس نے سوال کیا: مولانا صاحب اُس مولوی کی سزا کیا ہونی جاہیے؟۔ بس آخر میں ایک یہی مرحلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اسے اسٹوڈ بوز میں منتی سے باندھ کر اینکر پرس اے کوڑے لگائے یا نشانہ باندھ کر فائر کھول دیں اور فوری انصاف کی مثال قائم ہوجائے۔ کہاں کی مختین اور کیسی عدالتیں ، اس کیے جھیڑے میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟۔ میں نے اُن سے کہا: آب بتا تیں کہ ایک ایسا مقدمة س كى الفي آئى آركت چى باورجسى عدالت ميں جانا ہے ،كياامريكاميں ايسامكن ہے کہ عدالت سے بالا بالا ہی ٹیلی ویژن چینلز پر میسارے مراجل طے کردیئے جائیں۔ انہوں نے کہا: " ہرگز نہیں! بیسب تحقیقاتی اداروں، پولیس ادرعدالت کا کام ہے '۔ ہیں نے عرض کی: دو جار معظم تان میں مور ہاہے اور جمیں بتایا جاتا ہے کہ اسے میڈیا کی آزادی کہتے ہیں۔توالیے طالات میں جب میڈیا کسی واقعے کے بارے میں پہلے ہی ایک جذباتی فضابيداكرد فاوركيمر فتعاقب مين مون بتوبوليس كاكياجرأت كدوه آزادان تحقيقات كاروك يالے اوركن ميں ہمت ہے كميڈيا كے عادلاند فيلے كو ين كرے البذا آب اہل امریکا کو بتادیجے کہ دہاں میڈیا آزادی کے سفر میں بہت بیجھے ہے، یا کستان میڈیا ایک ہی جست میں آزادی کی معراج حاصل کرچکاہے ۔

لبندا انتهائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ مزاج ، زویوں اور اقدامات میں تھمراؤ بیدا کیا

جائے۔ کی کے پاس کی واقع کے بارے بین مصد قد معلومات ہیں تو متعلقہ ادار نے بیجے کے سامنے پیش کرے۔ سردست صورت حال بیہ کہ آگے آگے میڈیا ہے اور پیچے پیچے حکومت، وہ بھی ڈری اور بہی ہوئی۔ بعض میڈیا کے ماہرین عقل ودائش کے امام ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تفاکہ قوم انہی کوفر انفن حکومت تفویض کرتی تا کہ حکومت نظام کی غلطیاں زیرو لیول پر آجا تیں، لیکن لگتا ہے کہ توام میں وی بارہ سال سے اپنی آنکھوں سے انہیں دیجے لیول پر آجا تیں، لیکن لگتا ہے کہ توام میں وی بارہ سال سے اپنی آنکھوں سے انہیں دیجے ہوئے اور کانوں سے سنتے ہوئے بھی پیدائیں ہوا۔ آج کل ایک اور من پہند موضوع حکومت اور دفاعی اداروں کا اختلاف ہے اور ہمارے میڈیا پرسنز کی ناگہائی سانے وحادثے اور افاو غیری کے زول کے شدت سے منتظر ہیں، اللہ خیر کرے۔ سانے وحاد ثے اور افاو غیری کے زول کے شدت سے منتظر ہیں، اللہ خیر کرے۔



And the second s

Mary Tark Barrell Control of the Con

### 20146

### Marfat.com Marfat.com

#### ON THE SAME PAGE

ماضی میں ہم سنا کرتے تھے کہ تمام اسٹیک ہولڈرزیا متعلقہ ادارے'' آن بورڈ' ہیں ،
یعنی تمام اہم اداروں یا اہم مناصب پر فائز لوگوں کوئسی خاص مسئلے میں ہرشم کے اقدام اور
اس کے تدریجی مراحل ہے آگاہ رکھا جارہا ہے یا یہ کہ انہیں اعتماد میں لے کر پیش قدمی کی جارہی ہے اور در پیش حالات سے نمٹا جارہا ہے۔

آج کل نی سیای اصطلاح متعارف ہوئی ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز ایک ہی صفح پر ایں اس کو کہتے ہیں: "On the same page" ۔ اس کا بظام مفہوم ہے کہ جو پچھ کھی ہور ہا ہے باہمی مشاورت اور مکمل اتفاقی رائے (Total Consensus) کے ساتھ ہور ہا ہے۔ حال ہی میں دو چار ملاقا تیں بھی میڈیا پر دکھائی گئی ہیں، لیکن مصنوی مسکراہوں، لیے دیے اور بچھے بچم ول کے تاثرات اس دعوے کی تائید وتوثیق منہیں کرتے۔

دوسری جانب اچا نک غیبی تو تنی حرکت میں آگئی ہیں اور پورے ملک میں ہاں چال سی چھ گئی ہے۔ دفاع پاکستان کے خودسا خنتہ تھیکیدار بھی حرکت میں آگئے ہیں۔ اقتدار کے تھیل میں سائڈ لائن پراچھے دنوں کے انتظار میں جو مایوں چرے ہتے، وہ اچا نک کھیل استھے ہیں اور سڑکوں پر آ رہے ہیں، 0 کسال سے متجاوز عمر کے لوگوں کو 7 7 و 1 ء کے منتظام مصطفیٰ "کے تمناظر کی جھلک نظر آ رہی ہوگی۔ "تربی نظام مصطفیٰ "کے تمناظر کی جھلک نظر آ رہی ہوگی۔ تب بھی ''کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑ ابھان تی نے کنبہ جوڑ ا''کے مصداق متضادعناصر

''ایک ہی صفح'' پر نتھے، توم پرست، دائیں بازودالے، بائیں بازودالے،سکولرمنحرفین، حتیٰ کہ مذہب بیز ار، سب کے لبول پر ' نظام مصطفیٰ'' کے نعرے ہتے۔ایسے منظر کی تصویر مشی قرآن مجیدنے ان کلمات طیبات میں کی ہے:

"(اے نخاطَب!) تو انہیں بظاہر یک جا(On the Same Page) گمان كرے كااور (حقيقتِ) حال بيہ ہے كدان كے دل جداجدابي (يعني اندر سے بيہ بے ہوئے ہیں)"۔ (الحشر:14)، وہ کسی مشتر کہ یا متفقہ ایجنڈے پریک جانہیں ہیں بلکمنفی مقاصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اُن کی بیب جائی کاراز ''حُبِّ علی نہیں ہے، بغض معاویہ ہے'۔ انسانی تاریخ شاہر ہے کہ نفاق اور دھوکا دہی پر مبنی کوئی بھی اتحاد یا تحریک بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئی بلکہ جب وہ عروج (Climax) پر پہنچی ہے، تو اسے ہائی جیک کرلیا جاتا ہے اور اُن لوگوں کے حصے میں مایوسیاں، محرومیان، جا بلوسیاں اور بجيمتاو بره جاتے ہيں۔

ای طرح وزیر اعظم نواز شریف کوچی اینے اسٹیک ہولڈر زیسے دونوک انداز میں بات کرنی چاہیے۔جن کووہ 'ایک صفحہ' پر مجھ رہے ہیں کہیں ایسا تونہیں ہے کہ اُس کا صفحهٔ مرتوایک ہے، گروستاب اپنی اپنی ہے۔ وزیراعظم حدسے زیادہ خوش ہی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے حالات کا شایدی ادراک نہیں کریارے، اسے عربی میں تعامی (To be Blind) اورتَصَامٌ (To be Deaf) كَيْتِ بِين، لِينَيْ جَان بوجِهِ كَرِهَا لَقَ ے نگابیں پھیرلینا اور اندھا اور بہرا بن جانا۔

وزیراعظم کواس بات کا بھی سے شعور نہیں ہے کہ یا کتان میں صدارتی نظام حکومت نہیں ہے، پارلیمانی نظام حکومت ہے، جس پارلیمنٹ سے آپ افتد ارکشید کرتے ہیں، ای ے آپ کے ہوئے ہیں، اُن کا سامنا کرنے کے لیے آپ بیار نہیں ہیں۔ آپ پرلازم ہے كدايى بالسيول اور اقدامات اور ان كيتائج كيارت مين بارليمن كوون الوانون كواعماد مين لين معاملات يرمباحة (Debate) كرائين، خواه كلا مباحثه مويا

یں یردہ (In Camera)، ہرصورت میں بیمباحثہ نہایت ضروری ہے۔

شہباز خطابت چوہدری خارعلی خال نے بھی پارلیمنٹ اور پوری قوم کواز حد ماہی کیا۔

کسی کو بچرخبر نہیں کہ ' نیزا کرات' کے نام پر کیانا ٹک رچایا جارہا ہے، حکومت گونگی بہری ہے

اور شاہداللہ شاہد کے علاوہ مولا نا سمیح الحق، مولا نا بوسف شاہ اور پر دفیسر ابراہیم خال

ہمدونت ٹیلی ویژن چینلز پر براجمان ہیں۔ پیجر (ر) عامر شروع ہی سے اس طریقۂ کارسے

اختلاف کرتے رہے ہیں، لیکن وضع داری ورواداری میں وہ پچھ عرصے تک بادل نخواستہ چلتے

رہے، مگر اب وہ بھی مایوں ہو گئے ہیں اورا خباری ومیڈیائی مذاکراتی سلسلے سے لاتعلق کا

اعلان کردیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کے حتاس معاملات و مذاکرات کے احوال

روز وشب ٹیلی ویژن چینلز پر موضوع بحث نہیں بنتے ، سب پچھ پس پر دہ ہور ہا ہوتا ہے اور

جب كوكى تفوى نتيجه برآ مرجوتا ہے، تواس سے قوم كوآ گاه كياجا تا ہے۔

کومت پریجی ال زم ہے کہ تو می اورصوبائی سطح پر نمائندگی رکھنے والی بڑی جماعتوں کو لطور خاص مرحلہ ہم حلہ پیش رفت سے آگاہ کرے اور اُن کے مشورے سے پیش رفت کرے موریختو نخواکی حکم ال جماعت ہونے کی وجہ سے تحریب انصاف کی اہمیت نمبنا زیادہ ہے۔ اس طرح آئی ایس آئی اور دفاعی اداروں کو بھی بالواسطہ یا بلاواسطہ ہم مرحلے پر شریب عمل رکھا جائے۔ اس طرح کا میابی کی صورت میں سب کریڈٹ کے بھی مرحلے پر شریب علی رکھا جائے۔ اس طرح کا میابی کی صورت میں سب کریڈٹ کے بھی مال مور پر تن دار ہوں کے اور خدا نخواست ناکامی کی صورت میں سب پر ذیتے داری یکسال طور پر عائد ہوگی، ورند ناکامی کا سارا ملبہ حکومت پر گرے گا۔ بلکہ اب زیادہ بہتر یہی معلوم ہور ہا ہے کہ حساس ادارے اور دفاعی ادارے خدا کرات کی ڈرائیونگ سیٹ پر آجا ہیں، عائد ہور ہا تحریک طالبان پاکستان کا مطالبہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم اپنے نخالف فریق کو کیا مراعات دے ہے بہ خربھی ہوں گے اور انہیں می جی معلوم ہوگا کہ ہم اپنے نخالف فریق کو کیا مراعات دے کے جائی اور اس کے بدلے میں کیا حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل اپنی سوداکاری کی پوزیشن کا بہتر علم ہے۔

راقم الحردف اُن خوش فہم لوگوں میں سے تھا کہ اب پاکتان میں مارشل لاء
قصہ پارینہ ہے، ہم من حیث القوم ذہنی بلوغت کی منزل میں داخل ہو بچے ہیں، جمہوریت
ہمارے قوئی مزاح کا حصہ بن بھی ہے، میڈیا آزاد ہے، عدلیہ آزاد ہے اور اب پاکتان
میں مارشل لاکی داستانیں ہماری آنے والی سلیں صرف تاریخ اور نصاب کی کتابوں میں
پرخیس کی لیکن گزشتہ دی دن کے مناظر دیکھ کر بیغلط ہی دور ہو بھی ہے اور خوش ہی کا فور
ہو بھی ہے۔

لیعنی انسان مغلوب الغضب ہوکرا ہے اہل، مال اور اولا دے خلاف دعا کرتا ہے اور اس کی جلد قبولیت کی تمنا کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیدعا قبول فر مالے، تو وہ ہلاک ہوجا سیں اس کی جلد قبول فر مالے، تو وہ ہلاک ہوجا سیں اور بعد میں بیر کوئی افسوں مل کررہ جائے گا اور اپنے کیے پر پچھتا کے گا۔ گر:

ع: "اب بجيمتائے كيا مُوت جب چراياں عَيْك كَنيْن كھيت"

ہمارے جمہوریت پسندسیاست دانوں کوبھی جمہوریت صرف اُس صورت ہیں عزیز ہے، جب وہ خود یاان کی جماعت اقتدار پر فائز ہوا وراگر ایسانہ ہوتو پھر کہتے ہیں، بھلےسب بھاڑییں جائے، بقول شاعر:

المی بھی مبیٹھی لگتی بھی ، ہتھے سجن جب گاؤں میں تو جو بیں اب گاؤں میں ، آگے سب گاؤں میں

مرنوشة ديواربيب كربان مسائلتان بنا بوايد افغانستان اورشالى علاقول مين فسادك جوسوت اورمنائي (Sources) بيل ان كى ركيس زيرزين رسا داور بها و مين فسادك جوسوت اورمنائي (Sources) بيل ان كى ركيس زيرزين رسا داور بها و كير فسادت نكالت بوئ جمارت ملك مين تقريباً برجگه قدم جما يكى بين اور پورا ملك ان كى

گرفت میں ہے، وہ جہاں چاہیں اور جب چاہیں زمین کے بطن سے سرنکال کر اپنے گردو پیش کوجسم کر لیتے ہیں۔ان کی جاسوی اور خفیہ معلومات کے ذرائع ہماری ریاست کی سلامتی اورامن دامان کے اداروں سے زیادہ مؤثر ہیں۔

بلوچتان کی بے چین کاعالم بیہ کہ نہ آپ وہاں معدنی فر فائر تلاش کرسکتے ہیں اور نہ
ہی اُن کی رسد کو بقین بناسکتے ہیں ، آئے دن کے بم بلاسٹ کی وجہ سے ہماری گیس کی ترسل
کے مصارف نتا ید دنیا ہیں سب سے زیادہ ہیں ، ایسے ہیں مکنہ طور پر ایران سے در آمد کردہ
گیس کی پائپ لائن کے تحفظ کی کیا ضائت ہوگی ؟۔ اس کے لیے زیادہ تحقیق کی ضرورت
نہیں ہے ، نوشتہ دیوار پر صنے کی صلاحیت درکارہے۔

پس ان حالات میں تو می اور دفائی ادار سے ل کربی حالات کا مقابلہ کرسکتے ہیں ، کوئی مجم ہوئی تباہ کن ہوگ ۔ نہ ہم قناعت پسند ہیں اور نہ بی عزیمت واستقامت ہماراشیوہ ہے۔ دوراندیشی اور عاقبت بین ہمارا تو می شعار نہیں ہے اور نہ ہم اپنی ماضی سے سبق سیکھتے ہیں ۔ فوجی حکومت آئے تو اُس سے بھی جلدا کتا جاتے ہیں اور جمہوریت کی دہائی دینے ہیں ۔ فوجی ہم سے بھیم نہیں ہوتی ۔ ہمارا ہم گلتے ہیں اور بعدا زخرا بی بسیار جمہوریت آ جائے ، تو وہ بھی ہم سے بھیم نہیں ہوتی ۔ ہمارا ہم طبقہ خود ہیں اور جمیں کسی بیرونی دشمن کی میرونی دُمن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

2014 مى 2



#### رجب المرجب

الله تعالی کاارشادہے: '' بے شک الله کے نزدیک مہینوں کی تعداد بارہ ہے، (بی تعداد) الله كى كتاب (تفزير) مين آسانول اورزمين كى پيدائش كدن سے مان ميں سے چار (مہینے) حرمت والے ہیں''۔ (توبہ:36)

حرمت سے مراد ریہ ہے کہ ان چارمہینوں کے احر ام میں دین ابراجی سے توازث کے ساتھ جنگ وجُدُ ال کی ممانعت تھی۔ قریشِ مکہ جودینِ ابراجیمی کی پیروی کے دعویدار منے، اُصولی طور پرتواس خرمت کے قائل منے الیکن انہوں نے اسے اپنی خواہشات کے تا لع كرديا تفااورجب ال محترم مهينول مين جنگ كرنا جائية توتر تنيب كومصنوى طريق سے بدل دیتے ہے اورآ کے بیچے کردیتے ہے کفار مکہ کی طرف سے مہینوں کی ترتیب کی اس تبديلى كوالله نتعالى نة قرآن مجيد مين 'نسيع " ستجير قرمات موسة ارشادفرمايا: "مهينيكو مؤخر كرنامحض كفريس اضافه كرناهي اس كافرول كوكراه كياجا تاهي ووكس مهيني كوايك سال حلال قرار دیتے ہیں اور ای مہینے کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تا کہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد بوری کرلیں، توجس کو الله نے حرام کیا اس کو طال كركين" \_ (توبه: 37)

ججة الوّداع كے موقع يرفر مايا: "ب شك ز ماندلوث يھر كاس ترتيب كے مطابق آگيا ہے جوآسانوں اور زمین کی پیدائش کے دن سے چلی آربی ہے، سال بارہ مہینوں کا ہے، ان

میں سے چار حرمت والے ہیں: تین (حرمت والے) مہینے متواتر ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور (چوتھا) رجبِ مُطَر (لیعنی جس کی حرمت قبیلہ مُطَر کی طرف منسوب) ہے، جونچا دی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے'۔ (صحیح بخاری: 4662)

اس مدیت سے یہ معلوم ہوا کہ قریش مکہ کی خود ساختہ نقذیم وتا خیر کی وجہ سے مہینوں کی ترتیب بدل یکی تھی ، لیکن 10 ہجری میں جب رسول الله سائی تیالیے نے اپنی حیات مہاز کہ کا پہلا اور آخری "ججة الاسلام" ادا فر ما یا اور جے محدثین اور سیرت نگاروں کی اصطلاح میں "ججة الو داع" کہا جا تا ہے ، قریش مکہ کی نقذیم وتا خیر کے باوجود لوٹ پھر کر مہینے اپنی ای ترتیب کے مطابق آ گئے جو ابتدائے آفرینش سے چلی آر ہی تھی ۔ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو رسول الله مانی تھی ہے دعافر ما یا کرتے تھے: "اے الله! تو ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطافر ما اور دمضان کا مہینا نصیب فرما"۔ (اعجم الاوسط: 3951)

رجب کی ایک خصوصیت بیہ ہے کہ مشہور رو ایات کے مطابق معراج النبی مال ٹیا آیا ہے کا مختر العقول معجزہ اس مہینے میں وقوع پذیر ہوا اور وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ ان محرمت والے مہینوں میں ملت ابرا ہی کے تسلسل میں شریعت مصطفوی مال ٹیا آیا ہم میں بھی جنگ وجد ال کی ممانعت تھی ، الله تعالی کا ارشاد ہے:

''(اےرسول!)لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کے متعلق ہو چھتے ہیں، آپ کہیے کہ اِس ماہ بیں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور (لوگوں کو) الله کی راہ سے رو کنا اور الله سے کفر کرنا اور مسجد حرام جانے ہے رو کنا ہے''۔ (البقرہ: 217)

چونکددین ابراجی سے ان مہینوں کی حرمت مسلم چلی آربی تھی ،ای لیے دور دراز سے
لوگ بلاخوف وخطر تے کے لیے آتے متھ اور انہیں مارے جانے یائٹ جانے کا کوئی خوف
نہیں ہوتا تھا۔ قریش مکہ اصول حرمت کو مانے کے باوجود مختلف حیلے اور فریب سے اس کو
ہے بنادیتے تھے اور اس کا طریقہ مہینوں کی ترتیب کو بدل دینا تھا۔ چنانچ مسلمانوں پر بہ
لازم قرار دیا گیا کہ وہ ان کی حرمت کو پا مال کرنے اور جنگ میں پہل کرنے سے اجتناب

کریں، کیکن اگر کفار جنگ میں پہل کریں، تومسلمان ہاتھ باندھ کر بیٹے نہیں رہیں گے بلکہ انہیں اور اس صورت میں جرمت کی پامالی کا وہال مسلمانوں انہیں اور اس صورت میں جرمت کی پامالی کا وہال مسلمانوں بنہیں آئے گا،ارشادِ ہاری تعالیٰ ہے:

''حرمت والے مہینے کا بدلہ حرمت والامہینا ہے اور تمام محترم چیزوں کا بدلہ ہے، سوجو شخص تم پر (ماہِ حرمت یا مقام حرمت میں) زیادتی کرے تو تم بھی اس پر اتن ہی زیادتی کروہ جتنی اُس بے اور الله سے ڈرتے رہوا ور جان لو کہ اللہ تقوے والوں کے ساتھ ہے'۔ (البقرہ: 194)

دوسرےمقام پرفر ہایا: ''اور برائی کابدلہ اُس کی شل برائی ہے''۔ (الثوریٰ:40)

ان دوآ بات میں مسلمانوں کو بیا جازت دی گئی کہ اگران پرحرمت والے مہینے یا مقام پردشمن ظلم اور تَعَدّی کر سے توانہیں تَعَدّی کے جواب میں تَعَدّی کاحق حاصل ہے۔ دراصل ظلم وَتَعَدّی کے بدلے کو برائی سے تعیر کرنا یہ ظلم وَتَعَدّی کے بدلے کو برائی سے تعیر کرنا یہ ظام ری مشابہت کی وجہ سے ہے، ورند در حقیقت ظلم کا بدلہ عدل ہے، تعدّی کا بدلہ حرمت کی صدود کی پاسداری ہے اور برائی کا بدلہ اس کے کیے کی جزا ہے۔

ہمارے اس خطے میں 22رجب کے ''کونڈول''کی روایت معروف ہے کہ امام جعفر صادق رضی الله عنہ کے نام پر فاتحہ ہوتی ہے ، جس میں لکڑ ہارے کی منظوم واستان پر بھی جاتی ہے اور اس فاتحہ کی منظوم نامیاں یاروٹیاں ایک خاص جگہ پر بھا کر کھلائی جاتی ہیں اور اس میں استعال شدہ بر تنول کوندی وغیرہ کے بیانی میں شھنڈ اکیا جاتا ہے کسی کے لیے ایصالی ثواب کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے اور ٹر یعت کی نظر میں بیرایک پہندیدہ بات ہے ، لیکن کسی خاص کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے اور ٹر کھلانے کو لازم سجھنا اس کی طرز کے کھانے کو یا خاص جگہ پر کھلانے کو یا خاص جگہ پر کھلانے کو لازم سجھنا اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور بیر ریعت پر زیادتی ہے، برعت ہے اور جاہلا نہ رسم شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے اور بیر ریعت پر زیادتی ہے، برعت ہے اور جاہلا نہ رسم ہے۔ برعت کا مطلب بیہ کہ اس تعین کو باعث اجر بجھلیا جائے۔

تاریخ ولادت کے بارے میں ایک روایت 17رئے الاول 80 جمری ہے، ایک روایت رجب کی بھی ہے، لیکن تاریخ ذکور نہیں ہے، ای طرح وصال کے بارے میں بھی دو تول بیں: زیادہ معروف ماوشوال 148 جمری اور ایک تول رجب کا بھی ہے (چلاء العیون، ملاباتر مجلی، جلد: 2، ص: 3 🛢 6)، البتہ حضرت امیر معاوید وٹائین کی تاریخ وصال 2 2رجب کا بھی ہے، (دائرہ معارف اسلامیہ، پنجاب یو نیورسٹی)۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی الله عنہ کے معاندین اوران سے بغض رکھنے والوں نے (معاؤ الله!) اُن کی وفات پر خوشی منانے کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا اور چونکہ وہ بنوا میہ کے اقتدار کا دور تھا، اس لیے اسے پوشیدہ رکھنے کے لیے گھر کے سی خاص گوشے میں کھلا یا جاتا تھا، لیکن جمیں اس کا کوئی تاریخی حوالہ نہیں ملا۔ اس طرح رجب میں میٹھی روٹیاں پکا کر سور کہ ملک پڑھی جاتی ہے اور پھر انہیں تقسیم کیا جاتا ہے، جمیں اس کا بھی کوئی تاریخی حوالہ نہیں تقامیم کیا جاتا ہے، جمیں اس کا بھی میٹھی روٹیاں پکا کر سور کہ ملک پڑھی جاتی ہے اور پھر انہیں تقسیم کیا جاتا ہے، جمیں اس کا بھی جائن ہے اور کسی بھی وقت کیا جاسکتا ہے، لیکن خاص طرح کے تعینات کولازم سمجھنا درست نہیں ہے۔

مولا نامفى محمليل خان بركاتى رحمه الله تعالى لكصة بين:

''ماہ رجب میں امام جعفر صادق کو ایصال ثواب کے لیے کھیر پوری پکا کر کونڈ بے جمرے جاتے ہیں اور فاتحہ دلا کرلوگوں کو کھلاتے ہیں ، بیجا کڑے ۔ اس میں ایک بات بڑی فلا رواج پاگئی ہے کہ جہاں کونڈ ہے بھر ہے جاتے ہیں ، وہیں کھائے جاتے ہیں ، بیا یک فلا حرکت ہے اور یہ غیر شری اور جا ہلا ندر سم ہے ۔ اور یہ ایک کتاب ''عجیب داستان' پڑھی فلا حرکت ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ، یہ نہ پڑھی اور نہ ہی سی جائے ، فاتحہ دلا کر ایصالی ثواب جاتی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ، یہ نہ پڑھی اور نہ ہی سی جائے ، فاتحہ دلا کر ایصالی ثواب کریں ۔ اللہ کے نیک بندوں کی کرامات برحق ہیں' ۔ (سی بہتی زیور ، حصر سوم میں : 318) مفتی و قارالدین دائی ہوا کی کراؤوں کی شری حیثیت کے حوالے سے سوال ہوا ، آپ مفتی و قارالدین دائی ہوا ، آپ مفتی و قارالدین دائی ہوا ، آپ نے جواب میں لکھا:

"المسنت كے زديك جيسے ہرفاتحہ جائز ہے، اى طرح كونڈوں كى فاتحہ جى جائز ہے،

کر ہارے کی کہانی من گھڑت ہے۔ کھانے کی ہرچیز کے متعلق ادب سکھایا گیا ہے۔
حدیث میں فرمایا: ' دستر خوان پر جوگر جائے اُسے اٹھا کر کھالو''۔ فاتحہ کے کھانے پر قرآن
پڑھا جاتا ہے، اس لیے مسلمان اس کا زیادہ ادب کرتے ہیں، اسی وجہ سے لوگوں نے یہ
شرط لگالی کہ وہیں بیٹھ کر کھالیں، باہر نہ لے جا تیں اس شرط کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں،
وہاں بھی کھاسکتے ہیں اور باہر بھی لے جاسکتے ہیں'۔

(وقارالفتادي، جلد: اوّل، ص: 202 ، بزم وقارالدين ، كرا جي)

کھولوگ اسلامی تاریخ کے حوالے سے کسی عظمت والے دن نفلی روز ہر کھنے کو بدعت کہتے ہیں، یہ کہنا بھی شریعت پر زیادتی ہے۔ ہم واضح کر چکے ہیں تعیین کولا زم سمجھنا بدعت ہے اور حصول برکت کے لیے کسی بھی دن اجر وتواب کی نیت سے نفلی روز ہ رکھنا، نوافل پڑھنا، تلاوت اور دُرُ ود واَذ کار پڑھنے اور صدقہ وخیرات کرنے کو بدعت سمجھنا، یہ بھی درست نہیں ہے، ارشا و باری تعالی ہے:

''اورجن چیز دل کے متعلق تمہاری زبائیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے ہیں بیدنہ کہو کہ بیرحلال ہے اور بیرترام ہے تا کہم الله پر جھوٹا بہتان بائدھو، بے شک جولوگ الله پر جھوٹا بہتان بائد ہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہول گئے'۔ (انحل:116)

8 مئ 2014ء



#### خيرمستور

انگریزی زبان کا ایک محاورہ ہے: "Blessing in Disguise"، فاری میں إس سے ملتا جلتا محاورہ ہے: ''عَدُ وَ شَرِّے برانگیرُ دمراخیرے درال باشد''۔ میں اختصار کے ساتھ اِسے "خیر مستور" سے تعبیر کرتا ہوں۔ اِس سے مراد بیہ ہے کہ ایسے امریا واقعے کا ظبور پذیر موناجو بادی انظر (Prima Facie) میں شرنظر آتا ہے، کیکن انجام کاراً س میں سے خیر کی صورت نکل آئی ہے۔ حامد میر صاحب پر قاتلانہ حملے کے سانے اور اُس کے فوری بعد 'جیو' کے رقمل سے ایک منتازع صورت پیدا ہوئی۔ اِس مین کوئی فٹک جیس کہ اس رَدِّعْل میں عَدِ اعتدال سے تنجاوز ہوا اور پھراس کے رَدِّعْل میں ہمارے دفاعی اور اللی جنس اداروں کے تن میں ایک اہر چل پڑی اور جنگ /جیوے ادارے اور اس کے مالکان یرغداری کے نتوے صادر ہونے لگے۔ ہمارے یاس کوئی ایسا Parameter یعی بیانہ بامعارتيس بي جس كوريع بيجان عيل كراجانك برلرب اختياراورغيرارادى طور بر چل پڑی اور افراد، اداروں بخطیموں اور جماعتوں کے دل میں ہمارے دفاعی اور حساس اداروں کے تن میں جذبات کا ایک لاوا بھٹ پڑا یا اس کے پیچھے کوئی غیبی اور نادیدہ تو توں كم منصوب بندى ہے۔ إس كے بارے ميں موقف اور وعوے منتضاد بي الكن بيام واقعہ ے کہاں طرح کی صورمت حال اس سے پہلے پیدائیس ہوئی۔ حافظ محرسعید صاحب مذہبی رہنما ہیں، جب جنگ/جیو' ذرا سوچے!'' کے عنوان سے حدود قوانین کے خلاف مہم جلا رے تھے، تومیرے دل میں تمنائقی کہذہی جماعتیں میدان عمل میں آئیں کیونکہ بیان

دین مسئلہ تھا، لیکن کوئی بھی میدانِ عمل میں نہ آیا، حالانکہ اس وقت متحدہ مجلبِ عمل کے پاس ایک مؤثر پارلیمانی قوت بھی تھی۔ ای طرح جب'' پڑھنے لکھنے کے سواپیا کتان کا مطلب کیا؟'' والاسلوگن سامنے آیا تو دینی قوتیں کمل طور پر بے مس اور غیر متعلق رہیں، لیکن اب ماشاء الله! یہ تحرک ہوگی ہیں، تو آئیس مبارک ہو۔

نیلی ویژن چینلز میں رقابت ، کاروباری و پیشہ وارانہ مسابقت اور کسی نہ کسی دَرہے میں باہمی مُنافرت کا جذبہ پہلے ہے موجود تھا اور لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ چنگاری سُلگ رہی تھی کہ اِک سانے کے نتیج میں شعلہ جوّ الہ بن کر پھٹ پڑی ۔ رَ وَادَاری ، وَضَع دَاری اور حیا کا عضر پسِ منظر میں چلا گیا اور ایک سلسلہ چل پڑا جواَب تک جاری ہے ۔ کہیں دُہِ علی کے تخت جذبات بے قابو ہوئے اور کہیں اِس کا سبب بغض معاویہ تھا۔

پاکستان میں پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینلز کا سلسلہ اچا نک نمودار ہوا اور تھوڑ ہے ہی عرصے میں دسیوں ادارے قائم ہوئے اور میدانِ عمل میں آگئے، اس لیے ارتقاء کی جو فطری رفتار ہوتی ہے کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اصلاح ہوتی ہے اور اس طرح تجرباتی دور سے گزرتے گزرتے ادارتی اور پیشہ درانہ بلوغت (Professional Maturity) کی مزل کو پالیتے ہیں، یہاں ایسانہیں ہوا، بلکہ ایسانگا کہ پیدا ہوتے ہی بالغ ہو گئے۔ اپنے منزل کو پالیتے ہیں، یہاں ایسانہیں ہوا، بلکہ ایسانگا کہ پیدا ہوتے ہی بالغ ہو گئے۔ اپنے شعبے کی پیشہ دارانہ تعلیم وتربیت حاصل کرنے کا توموقع ہی نہ آیا،خود،ی معلم اورخود،ی معلم بن گئے۔

ہمارے پرنٹ میڈیا لین مطبوعاتی صحافت میں قیام پاکتان سے پہلے اور بعد کے ادوار میں کانی رگز الگناتھا، گھسٹا پر تاتھا، سینئرز کی ڈائٹ سنی پر تی تھی، معاشی ریل پہلے اور بعد کے بلیک میلنگ کا تونصور ہی بہیں تھا۔ درزی کے شاگر دی طرح ''کاکا''بن کر پہلے کا ج بنانا اور ایس میل کرنا سیکھنا پڑتا اور آخری مراحل میں کشک کی نوبت آتی اور اس میں برسوں بندرت کے سلائی کرنا سیکھنا پڑتا اور آخری مراحل میں کشک کی نوبت آتی اور اس میں برسوں کستے سے معاشی کا تو زندگی بھر کا ساتھ ہوتا، سوائے چندخوش نصیب سینئر اور غیر معمولی قابلیت کے حالی حضرات کے، بالعموم حالت بنی رہتی، اس لیے صحافت ذریعے معاش سے قابلیت کے حالی حضرات کے، بالعموم حالت بنی رہتی، اس لیے صحافت ذریعے معاش سے قابلیت کے حالی حضرات کے، بالعموم حالت بنی رہتی، اس لیے صحافت ذریعے معاش سے

زیادہ مشن کے طور پراختیار کی جاتی ۔ زبان و بیان کا بڑا خیال رکھا جاتا۔ اخبارات اور ریڈیو پاکستان کا دور تہذیب و ثقافت کا دور تھا اور اب لگتا ہے کہ پی ٹی وی کا ابتدائی دور بھی بسا غنیمت تھا، مگر اس کے بعد چل سوچل، نہ ہدف معلوم، نہ منزل کا بتا، نہ سمت کا تعین، بس آئے میں بند کر کے بگٹ دوڑ ہے چلے جارہے ہیں۔ اینکر پرس کے نام پر جو مخلوق مُنطّة بشہود پر آئی ہے، ابنی مثال آپ ہے۔ بھی تو ایسا لگتا ہے کہ اچا نک سامنے والے کا گریبان پکڑ کر چائے مارنا شروع کردیں گے۔

اگراداروں کا قیام اور ارتقاء فطری رفتارے ہوتو کی حد تک توازن بھی قائم رہتا ہے اور Check & Balance کا نظام بھی مربوط اور منضبط ہوتا چلاجا تا ہے ، کیکن ہمارے یہاں ایسانہیں ہوا۔ عدلیہ کی آزادی کی مثالی تحریک کے نتیج میں وکلاء اور میڈیا ہے قابو ہوتے چلے گئے اور ایک دہشت کی فضا قائم ہوگئے۔ ' پاکتان الکیٹرونک میڈیاریگولیٹری اتھارٹی' کی صورت میں ایک Regulator یعنی قواعد وضوابط کے ہندھن میں باندھے رکھنے والا ادارہ تو وجود میں آیا لیکن ایک بدمست ہاتھی کو ایک رسی کے ہندھن میں باندھے رکھنے والا ادارہ تو وجود میں آیا لیکن ایک بدمست ہاتھی کو ایک رسی کے ہندھن میں باندھے رکھنے والا ادارہ تو وجود میں آیا گئی والی بدمست ہاتھی کو ایک رسی کے میں گئرنے والے کو ہاتھی کو ایک رسی کیا ہوئے والی اور کی اور کو ہاتھی کے پیچھے کھٹے ہوئے چلنا پڑے گا، یعنی ریگولیٹر اتھارٹی میں بیر ہوا نے گئی ہوا نے گئی ہوا نے کہ موال انداز میں انداز میں انداز میں میں ہوا نے کو گئی ہیں ہوا نے کہ کھی ہیں ہوا نے کہ کہ کو کا ایک وار کا اور عدلے کا ایک دومرے کے کہت پناہ ہونے کا تا ٹر بھی پی ہوا نے کہ کہ بیران کی بیرا ہوا۔

یہ جو ہوا کہ می ذہنی اور مملی تربیت حاصل کے بغیر لوگ ٹیلی ویژن اسکرین پرآگئے،
تنقید اور تنقیص واہانت میں کوئی فرق باتی نہیں رہا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سے
اسٹوری بنانے والے رپورٹرایسے چڑھائی کرتے ہیں کہ لگتاہے پاکستان میں سب سے
بڑی طاقت اور دہشت کے حامل بہی ہیں۔ یہ طاقت زبان ،کیمرا اور اسکرین کی مدوسے
حاصل کرئی گئے۔ جو اینکر جتنا اپنے مہمان یا مخاطب پر چڑھائی اور سینہ زوری کرے، وہ اتنا

حق دیں یا اسے سلب کرلیں۔ توازن بھی ندرہا، جانب داری کا تا تر بھی پیدا ہوا، کسی کے آگے دی بیس منٹ تک سرنگوں ہوکراُن کے پُرجوش خطابات سے اور سنائے جا عیں اور کسی کوڈیٹر ھے جملہ بولنے کی بھی اجازت نہ ہو۔ ہمیں آج تک اِس کی کوئی حکمت یا راز ہمھ میں نہیں آیا، بی وائی حکمت یا راز ہمھ میں نہیں آیا، بی وی مباحثہ اور یک طرفہ خطاب کا فرق بھی ٹمحوظ ندر کھا گیا، جوا یکر ڈرائیونگ سیٹ نہیں آیا، بی وی مباحثہ اور یک طرفہ خطاب کا فرق بھی ٹمون نہیں ذبابِ خلق سے سُنٹ کو ملتا ہے کہ یر بیٹھا ہے ، سب پھھا کی دائر کا اختیار میں ہے۔ یہ بھی ذبابِ خلق سے سُنٹ کو ملتا ہے کہ کون کس کا بندہ ہے اور کون کس کے ایجنڈ سے پر کارفر ما ہے اور یہ کہ اب بیلوگ کروڑ بتی اور ارب بتی بن گئے ہیں۔ لیکن اب صورت حال ہے ہے کہ یہی چینل ایک دوسر سے کہ بھی اور ارب بتی بن گئے ہیں۔ لیکن اب صورت حال ہے ہے کہ یہی چینل ایک دوسر سے کہ بھی

اس تمام صورت حال سے جو تخیر مستور 'برآند ہوئی ہے، وہ یہ کہ سب حتی کہ گر والے (لین میڈیا والے) اب خود کہنے گئے ہیں کہ بس بہت ہوچکا، Enough is اب اس سکے کاحل کسی ایک وضا بطے ہیں لا ہے۔ اب اس سکے کاحل کسی ایک اوارے کو بند کرنا یا اسے رگڑا لگانا نہیں ہونا چاہیے، اس کی بھی ضرور سرزنش کی جائے، مناسب تا دبی کارروائی بھی عمل میں آئی چاہیے تا کہ احساس ہوکہ کار کردگی پرنظرر کھنے والی مناسب تا دبی کارروائی بھی عمل میں آئی چاہیے تا کہ احساس ہوکہ کار کردگی پرنظرر کھنے والی کوئی آئی اور تا نوئی توت بھی ہے۔ گر اصل کوئی آئی جائے والا کوئی دماغ اور تا نوئی توت بھی ہے۔ گر اصل ہدف پورے نظام کی درتی ہوئی چاہیے۔ ای طرح آئی دینی، ملی اور تہذبی اقدار کی روثنی میں حیااور شرافت کا بھی کوئی کم از کم معیار لاز ما مقرر ہونا چاہیے۔ میرے نز دیک اداروں کی خرمت سے بھی بڑھ کر اصول واقدار، وینی وہتی دہی روایات کی پاس داری اور ریاست و مملکت اور ملکی دقو می وقار کوتر جے اقل ملنی چاہیے، کیونکہ اداروں کی خرمت بھی اسلام ریاست و مملکت اور میں متر ہون منت ہے۔

کہ میراباب چارسال تک میرے ساتھ بدکاری کرتارہا۔ وہ پوچھی ہیں: تم نے کسی کو بتایا
نہیں تھا؟، وہ جواب دیت ہے: میں نے دادی کو بتایا تھا، اس نے بتایا کہ یہ تو بہن کے ساتھ
بھی بہی کرتارہا۔ اور اس داستان کو کامن روم میں مال باپ، بیٹا بیٹی، بہن بھائی، الغرض پورا
خاندان، جن میں نوعم بھی ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اب اس موقع کو غنیمت جانے ہوئے پورے نظام کی اصلاح نہایت دیانت داری
اور حکمت ودائش سے کی جائے اور ضوابط مبم (Ambiguous) نہوں بلکہ بالکل واضح
اور حکمت ودائش سے کی جائے اور ضوابط کی خاسکی جاسکی گی۔

. 12 کئ 2014ء



#### معراح النبي صال النبي المالية ومسلم (قسط اوّل)

معراح النبی ساز فالی ارم سازی اکرم سازی کا سب سے "مُحَوِّدُالْعُقُول" لین انسانی عقلوں کو چرت ذوہ اور دنگ کرنے والا مجزہ ہے۔ اصطلاح شریعت میں "مجزہ ' سے مراد "دگی نبوت کی ذات سے کی ایسے امر کا صادر ہونا ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے انسان عاجز آجا گیں' قرآن مجید میں "مجزہ کا ایسے امر کا صادر ہونا ہے، جس کی نظیر پیش کرنے سے انسان کا مات آئے ہیں ۔ مجزہ کا لفظ ہمارے" علم الکلام" کی اصطلاح ہے۔ مجزہ اسے کہتے ہیں، کلمات آئے ہیں ۔ مجزہ کا لفظ ہمارے" نا ایکام" کی اصطلاح ہے۔ مجزہ اسے کہتے ہیں، کمات آئے ہیں ۔ مجزہ کا لفظ ہمارے" نا ایک ایسے عہد کے کفار کے ساتھ "حکرتی کی ہو، جس کے ذریعے کی توت " نے اپنے عہد کے کفار کے ساتھ "حکرتی کی ہو، کی مورد کی مورد کی اس کے دریعے کی اس کے دریعے کی اس کے دریعے کا اس کا مالکہ کا میں کو مقابلے کا کا مانے سے انکار کیا، تو قرآن بے اُن کے دعوے کو اِن اسے" کلام الله "اور" وی ربانی" مانے سے انکار کیا، تو قرآن نے اُن کے دعوے کو اِن کلمات میں بیان فرمایا:

"اور کافرول نے کہا: بیقر آن تو صرف من گھڑت بات ہے، جس کو اِس (رسول) نے (اپنی طرف ہے) گھڑلیا ہے اور اس پردوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، سوان کا فروں نے ظلم کیا اور جھوٹ بولا۔ اور انہوں نے کہا: (بیر) گزشتہ لوگوں کے (جھوٹے) کا فروں نے کہا: (بیر) گزشتہ لوگوں کے (جھوٹے) تھے ہیں، جن کو اِس (رسول) نے لکھوالیا ہے، جو ان پرضج وشام پڑھے جاتے ہیں، در کو اِس (رسول) نے لکھوالیا ہے، جو ان پرضج وشام پڑھے جاتے ہیں، در کا کو الفرقان: 4-5)

پھرالله تعالی نے قرآن مجید میں انہیں کئی مراحل میں چیلنے دیا کہ جب تمہارے وعوے

کے مطابق بیقر آن الله کا کلام نہیں ہے، بلکہ (معاذ الله!) اس نبی کا خود ساختہ کلام ہے، ملکہ (معاذ الله!) اس نبی کا خود ساختہ کلام بنالاؤ، تہمیں تواین فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے، سوتم اس کے مقالبے میں ایسا ہی کلام بنالاؤ، الله تعالیٰ نے فرمایا:

(۱)''کیاوہ کہتے ہیں کہ انہوں نے (بیقر آن) توخودگھڑلیا ہے؟ ،آپ کہیے: پھراس جیسی دس سور تیس گھڑی ہوئی تم (بھی) لے آؤاوراللہ کے سوا (اپنی مدد کے لیے) جس کو بلاسکتے ہو، بلالو، اگرتم سیچ ہو'۔ (ہود:13)

(۲) "اورجو کلام ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، اگر تہمیں اس (کے کلام الله ہونے) کے بارے میں کھی شک ہے، تو اس کی مانند کوئی (جھوٹی می) سورت تم بھی بنا کرلے آ داور الله کے سوا اپنے (تمام) مددگاروں کو بھی بلالو، اگرتم (اپنے دعوے میں) سیج ہو'۔ (البقرہ: 23-22)

بجرقرآن نياكن بات ارشادفر مادى:

''آپ کہ دیجے کہ اگرتمام انسان اور جِن لکر (بھی) اِس قر آن کی شل لا ناچاہیں، تو وہ اس کی مشل لا ناچاہیں، تو وہ اس کی مشل نہیں لا سکیس گے بخواہ وہ ایک دوسر ہے کے مددگار بن جائیں'۔ (الاسراء:88) اس کے بعد کفار مکہ نے کہ ججت کا سلسلہ شروع کیا اور فر ماکشی معجز ات کا مطالبہ کیا، الله تعالی نے فرمایا:

''اورانہوں نے کہا: اِس رسول پر فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیااورا گرہم فرشتہ نازل کرتے ، توان کا کام پوراہو چکا ہوتا ، پھرانہیں مہلت نہ دی جاتی (لیعنی اتمام مجت کے بعد وہ عذاب اللی کے تق دار قرار پانے )اورا گرہم اس رسول کوفرشتہ بنادیے ، تب بھی اس کو (صوّرةً) مرد بناتے ، تو ہم ان کواسی اشتہاہ میں ڈال دیتے ، جس میں اب ببتلا ہیں'۔

(الانعام:9-8)

لینی اصل ملکی صورت میں تو فرشتہ ان کونظر ندا تا اور بشری صورت میں وہ پھر یہی اعراض کرتے کہ میرتو ہم جیبا بشر ہے۔ بھی ان کفار مکہ کا مطالبہ میہ ہوتا کہ ہمارے مردہ

آباءوا جداد آکر جمیں برزخ وآخرت کے حالات بتا کیں تو ہم تب مانیں گے، الله تعالیٰ نے فرمایا:

"اوراگرہم ان کی طرف فرشتوں کو بھی نازل کرتے اور مردے اُن سے باتیں کرتے اور ہم دے اُن سے باتیں کرتے اور ہم ہر چیز کو اُن کے سامنے جمع کردیتے ، تب بھی وہ ایمان نہ لاتے '۔ (الانعام: 111) اللہ نتالی کا اس کے بعد کفار مکہ نے طرح طرح کے فرمائتی مجزات کا مطالبہ شروع کیا ، اللہ نتالی کا ارشاد ہے:

"اورانہوں نے کہا: ہم آپ پر ہرگز ایمان ٹیس لاکس گے حتی کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کردیں یا آپ کے لیے ججوروں اورانگوروں کا کوئی باغ ہو، چر آپ اُن کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کرویں یا جس طرح آپ ہم سے کہتے ہیں، ہم پر آسان کوگڑ سے گئڑ سے کرکے گرادیں یا آپ الله کواور فرشتوں کو ہمار سے سامنے (بہتیاب) لے آئی یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا آپ (ہمارے سامنے) آسان پر چڑھ جا گیں ۔اورہم (محض) آپ کے (آسانوں پر) چڑھ نے سے (بھی) ہم گزر اسانوں پر) چڑھ نے سے (بھی) ہم گزر ایمان نہیں لائیں گے حتی کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں، جس کو ہم پر حین ، (اے ایمان نہیں لائیں گے حتی کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں، جس کو ہم پر حین ، (اے رسول!) آپ کہدو ہیجے! (ہیں شعبد نے باز ٹیس ہوں) میرارب پاک ہے، ہیں تو صرف ایک بشر ہوں، جس کو رسول بنایا گیا ہے"۔ (بی اسرائیل: 90-90)

الغرض قرآن مجیدرسول الله مان فالله کاسب سے برا المجر الله علی بیان کیا گیا ہے ، جس کے لیے 'اید 'کا کلی آیا ہے ، جس کے معنی ہیں ۔ ''کا کلی آیا ہے ، جس کے معنی ہیں ۔'' نشانی اور دلیل 'اور قرآن مجید کے ایک جملے کو بھی ''آیت' کہتے ہیں ، اس معنی کی اعتبار سے قرآن کریم کی 6236 آیا ہے مبارکہ ہیں اور ہر آیت ایک مجر الله تعالی کی حکمت کے مطابق دیگر انبیائے کرام میہائ کی شریعت محدود مدت کے لیے تھی ، الله تعالی کی حکمت کے مطابق دیگر انبیائے کرام میہائ کی شریعت محدود مدت کے لیے تھی ، اس لیے ان کے مجرات بھی آج این اصل شکل میں باتی نہیں ہیں اور ختم الرسلین مان فالی کے اس میں میں باتی نہیں ہیں اور ختم الرسلین مان فالی کی کے اس میں باتی نہیں ہیں اور ختم الرسلین مان فالی کے اس کے این میں باتی نہیں کی صورت میں آپ کا مجرو بھی اس میں باتی میں کی کورت میں آپ کا مجرو بھی شریعت چونکہ قیامت تک کے لیے سے ، اس لیے قرآن مجیدی صورت میں آپ کا مجرو ہی کا خور میں کا میں کو تھی کا میں کو تھی کی کورٹ میں آپ کا مجرو ہی کا میں کو تھی کو تھی کا میں کو تھی کی کورٹ میں آپ کا مجرو ہی کا میں کو تھی کو تھی کو تھی کا میں کو تھی کو تھی کا کھی کی کے لیے سے ، اس لیے قرآن مجیدی صورت میں آپ کا مجرو ہی کا میں کی کھی کو تھی کی کورٹ میں آپ کا میں کی کھی کی کورٹ کی کھی کی کورٹ کی کا میں کی کورٹ کی کا میں کی کھی کے لیے سے ، اس لیے قرآن مجیدی کی صورت میں آپ کا میں کورٹ کی کی کورٹ کی کھی کے کہ کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کے کھی کورٹ کی کورٹ کی کرا کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کھی کے کھی کی کورٹ کی کھی کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ کی کرا کھی کورٹ کی کھی کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کورٹ کی کھی کورٹ کی کورٹ ک

قیامت تک این حقیقی صورت میں کسی تحریف اور تغیر کے بغیر زندہ و تابندہ رہے گا۔ قرآن الله تعالیٰ کا کلام اور اس کی صفت جلیلہ ہے۔

معراج الني سائق الله كاذكر قرآن مجيد مين نهايت صراحت ووضاحت كساته سوره بن الرائيل كى بهلى آيت مباركه مين آيا باوريه سور حرام سه معرد اقصل تك كسفراور الله كي الرائيل كى بهلى آيت مباركه مين آيا باوريه سور حرام سه معرد اقصل تك كسفراور الله كي عكم تونك به براو راست قرآن كا الكارب اوراس كعلاده "سورة النجم" كى ابتدائى المحاره آيات مباركه مين الشارات وكنايات كي ما تحد آتان واوران سه ماوراء مشاهدة قدرت ، آيات كرئ ، فرب بارى تعالى اور براوراست وي ربانى كابيان بها معراج الني ما فراج الني ما فراج التي الموارد بيان بين بوا

''اور ہم نے جو مشاہرہ (شپ معراح) آپ کو دکھایا تھا، وہ لوگوں کے لیے ایک آ زمائش تھا (کہکون کی میزان پر پر کھکر آزمائش تھا (کہکون کی میزان پر پر کھکر ردکر دیتا ہے)''۔(بی اسرائیل:60)

(۱)معراج كاجسماني اوربيداري كي حالت مين بونا اوراس كے دلائل

(۲) شقِّ صدر كاوا قعه

(m) رُوَيتِ بِارِي تَعَالَىٰ كے بارے میں مختلف موقیف اور رُوَيت كے ترجیحی دلائل

(۴) نمازِ تنج گانه کی فرضیت اوراس کی تفصیلی بحث

(۵)عہد صحابہ میں معراج کے مقام کے آغاز کے بارے میں مختلف اقوال اور ان میں تطبیق

(۲) بیت المقدس میں انبیائے کرام علیهم السلام کی امامت، قبر میں موکی علیش کی زیارت، آسانوں پرمختلف انبیائے کرام سے ملاقاتیں اور انبیائے کرام کا متعدد مقامات پرموجود

يونات

(2) نمازوں میں تخفیف اور اس کی حکمت ودیگر مسائل اور بہت سی ایمان افروز مباحث بست مصطفی اور اس کی حکمت معمور بیں اور ایک نا در شاہ کار بیں سے جوعظمت مصطفی اور مجبت مصطفی کے جذبات سے معمور بیں اور ایک نا در شاہ کار بیں (جاری ہے)
(جاری ہے)
2014 می 16



#### معراج الني صالة والسائم آخرىقىط

معراج کب ہوئی؟ .... اس کے بارے میں میں ایک سے زائدا قوال وروایات بين اليكن روايات كابيرا ختلاف واقعه كي حقانيت پر انز انداز تبين موتاء كيونكه اصل مقصود والتع كاحق بهونا اور اس كابيان به اس لي رسول الله من الله من الله من ربان مبارك س تاریخ کابیان ثابت جیس ہے، کیونکہ بیدواقعیت معراج اورمقصدیت معراج کے لیے لازی تبیس تھا، راویان صدیث نے اپنی اپنی یاداشت کے مطابق حوالہ دیا ہے، تا ہم مشہور روایات کے مطابق میطیم المرتبت اور بے مثال واقعہ جرست نبوی سے کم وہیش ڈیڑھ سال قبل 27رجب المرجب كي شب كودتوع يذير موا\_

غلام احد پرویز صاحب سرے سے سی معراج جسمانی یا متنای ( بینی خواب کے عالم میں، جے "درویا" کہتے ہیں) کے قائل نہیں ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل، آیت: 1 میں رات کے جس سفر یا سیر کا ذکر ہے، ان کے نز دیک اِس سے مرادسفر ہجرت ہے، جورات کے وقت ہوا۔اور دمسجد أقصىٰ سے مراد مدینهٔ مُنورہ ہے،جوأس وقت 'بیژب' كہلاتا تھا، حالانكداس ونت ينرب ميں كوئى مسجد موجود بى نہيں تقى۔

چنانچەدە ئىسبىلىن الىرى آسىلى بىغىدىد "كىت كىستىدى: " مكه كى سرز مين حضور (اورآپ كى جماعت ) پرتنگ ہوچكى تقى ،اس ليے آپ نے مدینه کی طرف ججرت فرمائی، جہال کی فضا آب کے مشن کے لیے وسیع اور کشادہ تھی۔لیکن

ہارا خیال ہے کہ یہ 'شہائی کی شہای کی شہای '' سے ہے اور' کیگلا' تا کید مزید کے لیے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور سائی ٹیا ہے ہے ہے۔ اس کے وقت فر مائی تھی'۔ (لغات القرآن ہی :872) مزید لکھتے ہیں:''الکسٹے ہِ الْا تھے اللہ تھا'' بہت دورکی مسجد، عام طور پر اس سے مراد ''بیت المقدی' لیاجا تا ہے ، لیان ہار سے نزدیک اس سے مراد مد بنہ منورہ ہے ، جو مکہ سے قریب تین سومیل دور ہے اور جس کی طرف ہی اکرم سائی ٹیلی ہم رات کے وقت ہجرت کرکے تشریف لے گئے تھے اور جسے اب اس جماعت کی سجدہ گاہ بننا تھا، لینی ان کے نظام اطاعت وفر ماں پذیری کامرکزی مقام'۔ (لغات القرآن ہی: 71-1370)

مولانا امین احسن اصلای بھی حالت بیداری میں معراح جسمانی کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اسے ''رویا''( یعنی خواب ) سے تعبیر کرتے ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ انبیائے کرام میہائلہ کے رویا'' رویا کے صادقہ' ہوتے ہیں، جو''وی'' کی ایک صورت بھی ہے، چنا نچہوہ لکھتے

ين:

نبیوں اور رسولوں پرجس طرح فرشتے کے ذریعے سے کلام کی صورت میں اپنی وی نازل فرما تاہے، ای طرح بھی ''رُوکیا'' کی صورت میں بھی ان کی رہنمائی فرما تاہے'۔ (تدبرقر آن، جلد: 4،من: 475)

مشہور اسکالر جناب سرسید احمد خان بھی دیگر مُتَخِدَّ دین کی طرح مجزات کے قائل نہیں ہیں اور وہ اُن کی ایسی تعبیر وتشری کرتے ہیں جوعقل کے مطابق ہو یا بقول اُن کے قائل نہیں قواندین فطرت کے مطابق ہو۔ چنانچے سرسید احمد خان صاحب دمعراج النبی صلاحی اُن کے تفصیلی گفتگوکرتے ہوئے لکھتے ہیں:
تفصیلی گفتگوکرتے ہوئے لکھتے ہیں:

(تغييرالقرآن، جلدي ص 123-122)

بیرسیداحدخان کی طویل عبارت کا خلاصہ ہے۔ اس سے آپ پرواضح ہوگیا کہ جناب سرسیداحدخال کے نزدیک قانونِ فطرت اور عقل کے منافی مشہور روایات اور حی احادیث بھی قابل قبول نہیں ، البداالی تمام روایات واحادیث ترکردی جاسی گی۔ اس کے برعکس ہرسلمان کے نزدیک معیارت وی ربانی اور فرمانِ رسول ہے ، نہ کہ قواشین فطرت اور عقلی ہرسلمان کے نزدیک معیارت وی ربانی کو ماورائے عقل کہ کہ سکتے ہیں ، نہ کہ ضدِعقل ، وی کو رد کر انے کے مقابل میں عقل کی نارسائی کا اعتراف بہتر شعار ہے۔ آئ سائنس اور شیکنالو، ی کی بدولت مقابلے میں عقل کی نارسائی کا اعتراف بہتر شعار ہے۔ آئ سائنس اور شیکنالو، ی کی بدولت ایسے اُمور وجود میں آرہے ہیں ، جن کو آئے سے چند سوسال پہلے کا انسان اِس طرح ا

قوانین فطرت کے خلاف اور عقلی اعتبار سے محال تصور کرتا۔ آج ہم اپنی جسمانی آئھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسانی علم اور ٹیکنالوجی کی طاقت سے ہوائی جہاز فضاؤں میں محویرواز ہیں، ہزاروں سینلائے نے خلامیں مُعلّق ہیں، انسانی ساختہ راکٹ کی طاقت سے خلائی شئل چاند پر بہنجی اور واپس محج سالم اُئر آئی اور ابھی انسانیت کا بیسفر ارتقا جاری ہے۔ اگر آج سوسال پہلے کے انسان کے سامنے کوئی اِس طرح کا دعوی کرتا، تو کیا اِس طرح مالی عقلی اور قانون فطرت کے خلاف قرار دے کر اُسے رَدنہ کردیا جاتا، اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہاتھا:

سبق ملا ہے بیہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں

یعن واقعہ معراج نے انسان کے لیے بالائی فضاؤں اورخلاؤں میں کمندیں ڈالنے کے امکانات روشن کیے۔اللہ تعالیٰ کی طاقت بلاشبہ انسان کی پیدا کردہ ماڈی طاقت اورعقل کی رسائی سے لامحدود ہے، اس لیے تو غالب نے معراج النبی میں تا اللہ کی رفعتوں کے بارے میں کہا تھا:

ہرکس بقدر خویش بجائے رسیدہ است آل جا کہ جائے نیست ، تو آنجار سیدہ ای

امام احدرضا قادری نے کہاتھا:

وہی لامکاں کے ملیں ہوئے، سرعرش تخت نشیں ہوئے وہ نبی ہیںجن کے ہیں میر مکال، وہ خدا ہے جس کا مکال نہیں

علامه بلي تعماني لكصة بين:

"سدرة المنتی کیا ہے؟ ، انسانی فہم وا دراک کی سر طدکے اخیر پرایک درخت ۔ کیاال کوشؤن وصفات الی کی نیرگی نے ڈھانپ لیا؟ ، کیاانسانی فہم وادراک کی اخیر سرحد کا درخت صرف شؤن وصفات کی نیرگی کامظہر ہے؟ ، کیا یہاں پہنچ کرکون ومکان اور وجوب درخت صرف شؤن وصفات کی نیرگی کامظہر ہے؟ ، کیا یہاں پہنچ کرکون ومکان اور وجوب

وامكان كاعقدهٔ مشكل حل بهوگيا؟ ،كيادل بهى ديكها هي؟ ،حضور ما تاتيل نيار ني آنكهول المكان كاعقدهٔ مشكل حل بهوگيا؟ ،كياد كها كواس سفر بيس آيات ربانی د كها كی سے كياد يكها؟ ، ديدهٔ چينم سے كيا نظر آيا؟ ،آپ ما تاتيم كواس سفر بيس آيات ربانی د كها كی گئيں ، گر سيه مشاہدهٔ قلب تھايا معائنه چينم ؟ ،ع: راز اين پرده نهال است ونهال خواہد بود " - (سيرة الني ،جلد سوم ، ص : 268)

اسی لیے تو بعض اہلِ نظر کہتے ہیں کہ معراج کے موقع پر زمان ومکان کی نبضیں رُک گئیں اور وجوبِ امکان کے فاصلے رسول الله مان تقالیم کے لیے الله کی قدرت سے سمٹ گئیں اور وجوبِ امکان کے فاصلے رسول الله مان تقالیم کے لیے الله کی قدرت سے سمٹ گئے۔علامہ شبلی نے الله تعالی کابیار شادیقیناً ملاحظہ فرمایا ہوگا:

"اگریددوی محدرسول الله نے کیاہے، تو میں اس کی تقید بی کرتا ہوں، تم اس ایک دعوے کے بارے میں اس کی تقید بین کرتا ہوں، تم اس ایک دعوے کے بارے میں مُنٹر دِرِّ ہو، اُن کے پاس تو آئے دن جریل امین وی ربانی لے کر آئے ہیں اور ہم اُس کی تقید این کرتے ہیں '۔

#### وفت کی نا قدری

آج غیر مسلم اقوام و مما لک میں بعض اقدار کی پاس داری ہے، ان میں سے ایک وقت کی پابندی ہے، لین مسلمان بدشمتی سے اپنی اقدار کو بھلا بیٹے ہیں۔ ہمارا معاشرتی المیہ بن چکا ہے کہ تقریبات خواہ کسی نوعیت کی ہول، نہتو وقت پرشروع ہوتی ہیں اور نہ ہی وقت پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ نتیجہ بید کلتا ہے کہ اگلے روز کی مصروفیات بھی متاثر ہوتی ہیں اور ذہنی واعصا بی تھکاوٹ کے سبب صحت بھی رُو بہزوال رہتی ہے۔ وقت کی ہمارے ہال کوئی قدرو قیت ہی نہیں ہے۔ یول محسوس ہوتا ہے کہ پوری قوم کے پاس صرف وقت ہی ایک ایک ایسی ارزال شے ہے، جے ہم فرائ دیل سے ضائع کرتے ہیں۔

حديث ياك ميس ب: رسول الله مل الله عن ياك ميس

" یا جے چیزوں کو بانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، جوانی کو بر صابے سے پہلے ، تندرتی کو بیاری سے پہلے ، تندرتی کو بیاری سے پہلے ، مال داری کومخاجی سے پہلے ، فرصت کے کمات کومصروفیت پہلے ، تندرتی کو بیاری سے پہلے ، واری کومخاب کا میں سے پہلے اورا بی زندگی کوموت سے پہلے (غنیمت جانو)"۔

(جائع الصغير:1210 مستدرك:4/306)

ڈراغورکریں کہاس میں کاتقریبات میں جب بھی مدعوکیا جاتا ہے، تودائی (Host)
کی جانب سے مدعو کین (Guests) سے تحریری صورت میں یہ وعدہ ہوتا ہے کہ آپ
فلال وقت تشریف لا میں ،انگریزی میں Sharp کالفظ بھی تحریر ہوتا ہے، جس کے معنی
ہیں: ٹھیک مقررہ وقت پراور مطے شدہ پروگرام کے مطابق ریقریب منعقد ہوگی ،مہمانوں

کے استقبال اور طعام کاوفت بھی تحریر ہوتا ہے۔ لہذا یہ دعوت نامہ ایک ایساوعدہ ہوتا ہے، جو تقریب کا دائی بیک وفت درجنول یا سینکڑوں مہمانوں سے کرتا ہے۔ بس تا خیر کی صورت میں بیدا یک وعدہ خلافی نہیں ہوتی بلکہ چونکہ ہرمہمان سے الگ الگ وعدہ ہوتا ہے، اس لیے ان کی مجموعی تعداد کے برابر بیدوعدہ خلافی ہوتی ہے اور اسی اعتبار سے اس کی خلاف ورزی کا وہال بھی ہوگا۔

جبکہ ہرمسلمان جانتا ہے کہ اسلام میں ایفائے عہد کی بہت تاکید کی گئی ہے، الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

(۱)''اور وعدہ پوراکرو، بے نتک وعدے کی بابت (آخرت میں ہر ایک سے) پوچھا جائےگا''۔(بی اسرائیل:34)

اورفلاح یافته ابل ایمان کی صفات جمیده نیان کرتے ہوئے فرمایا:

(٢) ''اوروه جوابن امانتول اورعهد کی (ممل) پاسداری کرتے ہیں''۔ (المؤمنون:8)

اسی طرح نیکی کے مرتبہ کمال پر فائز ایل ایمان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا: (۳) ''اور (بیہ) وہ لوگ ہیں جب وعدہ کرلیں تو (پھر) اپنے عہد کی پاس ڈاری کرتے ہیں''۔ (البقرۃ:177)

اسلام میں قول وقعل کا تضادانہائی معیوب مات ہے اور الله تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے اور الله تعالیٰ کی ناراضی کا سبب ہے الله تعالیٰ کا فرمان ہے:

(۱) "اسے ایمان والواتم الیم با تین کیوں کہتے ہو، جن پرتم خود کمل نہیں کرنے ،اللہ تعالیٰ اس پرغضب ناک ہوتا ہے کہتم الیم بات کہو، جس پرتم خود کمل نہیں کرتے "۔ (القف: 3-2)

لیعن قول و فعل کا تضاد اور دوغلاین الله نعالیٰ کوسخت نا بینند ہے۔علمائے یہود کی اس روش

كوناليندفرمات موسة ، الله تعالى في ارشا وفرمايا:

(۲)''کیاتم لوگوں کو نیکی کا تھم دیتے ہواور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب (معنی تورات) کی تلاوت کرتے ہو، تو کیاتم عقل نہیں رکھتے''۔ (البقرة: 44)

لینی کتاب الی میں قول وقعل ، کردار وگفتار کے تضاداور دوغلے بین کی مذمت فرمائی گئی ہے۔

رسول الله من الله الله من الله عن الله

(۱) '' منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کر ہے توجھوٹ بولے، وعدہ کر ہے تو خلاف ورزی کر ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے ، تو خیانت کر ہے'۔ ( سیح بخاری: 33) ورزی کر ہے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے ، تو خیانت کر ہے'۔ ( سیح بخاری: 33) (۲) '' جس میں چار باتیں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندر ان میں سے کوئی ایک بات ہوتو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، یہاں تک کہ اسے چھوڑ دیے:

(۱) جب اسے امانت سیرد کی جائے تو خیانت کرے۔

(۲) جب بات کرے توجھوٹ بولے۔

(س) جب معاہدہ کرے تو دھوکادے۔

(۱۲) اورجب جھر ہے تو حد ہے تجاوز کرنے '۔ ( سیح بخاری: 34)

شِعارقرارديا گياہے،الله تعالیٰ نے فرمایا:

(۱)" بے شک منافق (اینے زعم میں)الله کودھوکا دے رہے ہیں، درآ ل حالیکہ الله ان کو ان کے دھوکے کی سزا دینے والا ہے اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ،توسسی سے کھڑے ہوتے ہیں، (محض) لوگوں کودکھانے کے لیے اور الله کا ذکر بہت ہی کم کرتے بين '\_(النباء:142)

(۲)''سوان نمازیوں کے لیے افسوس ہے،جواپی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں، جو ريا كارى كرتے ہيں '۔ (الماعون: 6-5)

یمی صورت حال مارے تعلیم ادارول، دفاتر اور دیگر شعبول کی ہے۔ ہماری یارلیمنٹ اورصوبائی اسمبلیوں کے اجلاس،جن پر قومی خزائے سے کروڑوں رو پےخرج ہوتے ہیں، اکثر وقت پرشروع مہیں ہو یاتے اور ارکان کی حاضری کا تناسب بھی شرم ناک صرتك كم موتاب سنجيده قانون سازى كى بجائة اكثر بمقصد بحثول، واك آؤث اور شورشراب پراجلاس برخاست بوجائے بین

خاص طور پربر سے شہروں میں وقت کے ضیاع کی ایک صورت ٹریفک کا بے جنگم انداز میں چلنا ہے۔ این طرف سے توہرایک دوسروں کاحق مار کریہلے تکانا چاہتا ہے، اس تنگ و ذو میں ٹریفک کی لائنیں ٹوٹ جاتی ہیں،ٹریفک کھنس جاتی ہے اورزوانی موقوف ہوجاتی ہے، جس کے میں سینکروں اوگوں کے وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا عمله بعض بااثر لوگول كى وجه سے خوفرده رہتا ہے اوركى كوروك توسينے كى جرات وہ بيل كريات -اس كاحل يمي ہے كہ ہم ميں خود حقوق انساني كي ياس داري كا جذب بيدا مواور ايتارست كام لين و المراجع و المراجع المراجع المراجع و المراجع المراجع و المراجع و المراجع و المراجع و المراجع و

ہمارے ہاں بحل کا شدید بحران ہے ، گر ہم کسی سنجیدہ مصروفیت کے بغیر راتوں کو دیر تك جائے بين اور سے دير سے الحصة بين، جب كرالله تعالى كافر مان ہے: (۱) "جم نے رات كولياس (سريوش) كے ليے اور دن كو (كسب )معاش كے ليے بنايا

يئ (النبا:١١١-١٠)

(۲)''ونی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تا کہ تم اس میں سکون یاؤاور دن کوروش بنایا (تا کہ تم اس میس کسب معاش کرو)''۔ (یوس: ۲۷)

ترتی یا فتہ ممالک پل بازار اور مارکیٹیں سرشام بند ہوجاتی ہیں اور شج معمول کے مطابق کھل جاتی ہیں، سوائے 7/11 یا 24/7 والی خصوص دکانوں اور مارکیٹوں کے، جن کے پاس 24 گفتے کاروبار جاری رکھنے کا اجازت نامہ ہوتا ہے۔ ہماری کئی حکومتوں نے چاہا کہ آٹھ یا 9 بج شب تک بازار اور مارکیٹیں بند ہوجا کیں، لیکن تا جرحضرات کسی بھی طور پر اپنے معمولات بدلتے پر تیار نہیں ہیں۔ یہی صورت حال ہمارے خدمات فراہم کرنے والے اداروں ریلوے اور پی آئی اے وغیرہ کی ہے۔ اگر چہ ہمارے بورے نظام کوسٹم میں لانے اور اُوور ہالنگ کی اُشد ضرورت ہے، لیکن ہمارے زمینی حقائق اور قومی مزائ قومی مفادسے ہم آ ہنگ نہیں ہے۔ دنیا گی تمام ترتی یا فیۃ قوموں کے عروج کا راز وقت کی قدردانی اور بہترین استعال کے سبب ہے۔

اہل دین اورعلائے کرام سے لوگ بچاطور پر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ رول ہاڈل بنیں۔ اس لیے آئے دن اخباری کالم نگار بھی علاء کو کوستے رہتے ہیں کہ انہیں عوام کے مسائل کا کوئی اوراک نہیں ہے اور زینی تھا کت سے نابلد ہیں۔ وہ یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ علا اپنے خطبات میں سائی برائیاں اوراستی ائی طبقات کے خلاف نہیں ہولتے ، کیونکہ ان کے خیال میں بیان کے زیر باراحسان اور نمک خوار ہیں۔ ان کا علاء سے ایک شکوہ یا علاء پر طعن یہ ہوتا ہے کہ انہیں '' ما نیک فو بیا'' ہے ، بیدا و ڈو اپنیکر کی جان نہیں چھوڑتے افاص طور جعہ یا عید مین کی نماز بروقت کھڑی نہیں کی جاتی ، یہ شکوے اور شکایتیں کا فی خاص طور جعہ یا عید مین کی نماز بروقت کھڑی نہیں کی جاتی ، یہ شکوے اور شکایتیں کا فی حد تک بجا ہیں۔ کسی انتہائی ناگز برصورت حال کے سواج صورت میں جماعت مقررہ و دقت پر کھڑی ہونی جا ہیں۔ کسی انتہائی ناگز برصورت حال کے سواج صورت میں جماعت مقررہ و دقت پر کھڑی ہونی جا ہیں۔

حدیث یاک کی روے جس فرض نماز کے بعد سنتیں ادا کرنی ہوتی ہیں، اس کی وعا

مخضر ہوئی چاہیے۔ای طرح بعض اوقات ہماری مذہبی تقریبات یا جلسے ہورہے ہوتے ہیں، تو جلسے کی کارروائی کالسلسل برقر ارر کھنے کے لیے فرض نماز کی جماعت کومقررہ وفت سے مؤخر کردیا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ مشروع وقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے، لیان عوام پراس کا اثر منفی مرتب ہوتا ہے۔ لہذا بہتر سہ ہے کہ جلے میں اذان کے وقت وقفہ کر دیا جائے اور نماز باجماعت کے بعد جلے کی کارروائی کا سلسلہ جہاں سے ثوثا ہو، وہیں سے شروع كرديا جائے۔الغرض وقت كى يابندى، دعوت دين كى حكمت كا تقاضا ہے اوراس سے صُرفُ نظرتين كرنا چاہيے۔



With the figure of the state of the state of the

#### قانون فطرت

353

قانون فطرت سے مرادسب اور مُسنَّب ، علّت اور معلول کا وہ مر بوط نظام ہے، جس کے تحت اشیاء پیدا ہوتی ہیں، ارتقاء پاتی ہیں اور فنا ہوتی ہیں، انگریزی میں اسے Cause & Effect سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اوقات قدرت کو بھی فطرت کے معنی میں استعال کیا جاتا ہے، حالانکہ قدرت کا حقیقی معنی فطرت سے مختلف ہے۔ ''قانونِ فطرت'' کوہم قدرہ کا میں کہ ہسکتے ہیں۔

معروف اسكالر جناب سرسيد احمد خان "قانون فطرت" كو حاكم ، فاكن ،غير مُتَبَدِّل (Unchangeable) قراردية بين ، يعن قوائين فطرت بين تبديلى ممكن بين ہے اور اس اصول كے تحت و وائيل فطرت "كى ، جو" قوائين فطرت" كى ، جو" قوائين فطرت" كى مطابق نہيں ہيں ، دوراً ذكار تاويلات كرتے ہيں اوراً مّت ميں توارث وتواتر كے ساتھان كا جومفہوم ياتعبير چلى آ رہى ہے اس كو يكسرر دكر دية ہيں ، يعن قوائين فطرت توبدل نہيں سكة البذا جوعقيده ، نظريد اوراصول ، خواه وه قرآن وسنت كے دلائل قطعيہ سے بھى ثابت ہو، اگر وه قوائين فطرت كے خلاف ہے ، تو اُسے ترة كرديا جائے گا ، اى بنا پر انہوں نے اگر وہ قوائين فطرت كے خلاف ہے ، تو اُسے ترة كرديا جائے گا ، اى بنا پر انہوں نے "دمعراج جسمانی" كانكاركيا اوراكھا:

"معرائ کے متعلق جس قدر حدیثیں ہیں، اُن میں این منا اللہ کا بحسد و جریل کا ہاتھ بکڑ کرخواہ براق پر سوار ہوکریا پرند جانور کے گھونسلے میں بلیھ کر جو درخت میں لاکا ہوا تھا، بیت المقدی تک جانا اور وہال سے بحسد ہ آسانوں پرتشریف لے جانا یا بذریعہ ایک

سیڑھی کے، جوآ سانوں تک لگی ہوئی تھی، چڑھ جانا،خلاف قانون فطرت ہے اوراس لیے ممتنعات عقلی (محالی عقلی) میں داخل ہے۔ اگر ہم اُن کے راویوں کو بقتہ اور معتبر تصور کرلیں تو بھی بیقرار پائے گا کہ اُن کو اصل مطلب کے بیجھنے اور بیان کرنے میں غلطی ہوئی، گراس واقعہ کی صحت تسلیم بیس ہو سکنے کی ، اس لیے کہ ایسا ہونا ممتنعات عقلی میں سے ہے۔ اور بیا کہہ دینا کہ خدامیں سب قدرت ہے، اُس نے ایسا ہی کردیا ہوگا، جُہال اور نا بجھ بلکہ مرفوع القلم (یعنی دیوانے) لوگوں کا کام ہے، نہ ان کا، جودل سے آسلام پریقین کرتے ہیں اور دوسروں کو اِس مقام پریقین دلا نا اور ' اُعلائے کھے الله'' چاہتے ہیں۔

اب ہم غور کرتے ہیں احادیث معراج پر جن ہیں صاف پایاجا تا ہے کہ وہ ایک واقعہ ہے جو سوتے میں آخصرت مل فالا پہلے نے دیکھا تھا اور دلالت النص سے بھی پایاجا تا ہے اور صحاح کی کسی حدیث سے نہیں پایاجا تا کہ حالت بیداری ہیں آپ من فالا ہے دیکھا اور بحسدہ آپ بیت المقدی اور آسانوں پر تشریف لے گئے، بلکہ برخلاف اس کے چند حدیثوں میں سونے کی حالت پائی جاتی ہے، تو ہمار ااور ہر ذی عقل کا بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اُس کو میں سونے کی حالت پائی جاتی ہے، تو ہمار ااور ہر ذی عقل کا بلکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اُس کو ایک واقعہ خواب کا تسلیم کرے اور این رُشد کے قول کو سے جھے کہ اگر نقل میں کوئی بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، تو خود نقل اور این رُشد کے قول کو سے جھے کہ اگر نقل میں کوئی بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، تو خود نقل اور اُس کے متاسبتی و ممالیحتی ( یعنی بیاق و سباق، خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، تو خود نقل اور اُس کے متاسبتی و ممالیحتی ( یعنی بیاق و سباق، خلاف عقل معلوم ہوتی ہے، تو خود نقل اور اُس کے متاسبتی و ممالیحتی ( یعنی بیاق و سباق،

Context) پرغور کرنے سے وہ کالفت دور ہوجاتی ہے نہ یہ کہ تاویل بعیدہ اور رکیکہ (لیمنی تا قابل یقین اور کمزور تاویلات) اور دلائل فرضی دوراً زکار سے اُس کواییا واقعہ بنادے، جوحقیقت کے بھی ایمائی کالف ہوجیا کہ عقل، کے اور مذہب اسلام کی متحکم بنیا دکوتو ڈکر ریت پر بلکہ یانی پراُس کی بنیا در کھے'۔ (تغیر القرآن، جلد: 2، من : 122-123)

اینے ای اصول کے تحت جناب سرسید احمد خان نے قرآن کریم میں بیان کردہ دو کلمات الله' اور' سنت الله' کلمات کو قانونِ فطرت قرار دیا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں یونس: 64، الاحزاب: 62اور بن اسرائیل: 77 میں ان کا سیاق وسباق بالکل مختلف ہے۔ اپنے اس اصول کے تحت وہ مجزات انبیاء کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

"ان تمام سندوں سے ثابت ہے کہ حضرت کے کے زمانہ کے سب لوگ اور خود حواری بیدا ہے جانے ستھے اور لیقین کرتے ستھے کہ حضرت بیسی طیش اپنے باپ یوسف کے تم سے بیدا ہوئے ہیں نہ کہ بغیر باپ کے ، گروہ حضرت سے کو خدا کا بیٹا روحانی اعتبار سے کہتے ستھے اس خیال سے جس سے کہ یونانی اپنے ہاں کے بزرگوں کو خدا کا بیٹا کہتے ستھے، وہ مزید لکھتے ہیں: قرآن میں کہیں نہیں بیان ہوا کہ وہ بن باپ کے بیدا ہوئے"۔

(تفسيرالقرآن جلد:2،ص:25-24)

ان کا حوصلہ اس قدر بڑھا کہ الله کی قدرت کوچی ' قانون فطرت' کے تابع قراردے دیا، چنانچ انہوں نے لکھا: 'لفظ ' گئی فیکٹوئ' ' جوسورہ آل عمران میں ہے، وہ کسی امر کے ہونے پر بلا اسباب قدرتی وفطرتی کے دلالت نہیں کرتا ، کیونکہ ہرشتے کے ہونے کو خدا اس طرح فرما تا ہے ' [ذَآ اَمَا دَشَیْتُ اَنَّ یَکُولُ لَدُکُنُ فیکٹوئ' ' پس ہرشتے ' کمئی ' کے حکم سے ہمیشہ قانون قدرت اور قاعدہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے، پس بیالفاظ کسی طرح اس بات برکہ حضرت میں کی دلادت فی الفور بلا قاعدہ فطرت اور بغیر باب کے ہوئی تھی دلالت بات برکہ حضرت کی دلادت فی الفور بلا قاعدہ فطرت اور بغیر باب کے ہوئی تھی دلالت برکہ حضرت کی دلادت فی الفور بلا قاعدہ فطرت اور بغیر باب کے ہوئی تھی دلالت بیس کر یہ تنظیر القرآن ، جلد: 29 میں جانے ہیں ۔

ان کے واضح معنی میریں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ بھی قانون قدرت کے تالع

ہے۔وہ قرآن کو بھی 'انسانی کلام' کے شل تصور کرتے ہیں،وہ لکھتے ہیں: ﴿ اَسُانِی کلام کُولُم الله ہے، گرانسانوں کی زبان اورانسانوں کے کلام کے طرز ربی اس کلام کوشل ایک انسان کے کلام کے تصور کرنا چاہیے اوراس سے معانی ومطالب بر، پس اس کلام کوشل ایک انسان کے کلام کے تصور کرنا چاہیے اوراس سے معانی ومطالب واحکام ومقاصد اخذ کرنے اور اس سے دلیلیں قائم کرنے میں اس کو انسان کے کلام سے دیا دہ جھرت نہیں دینا چاہیے'۔ (تغیر القرآن ،جلد: 1، من : 122)

ہم قدرت کے تکوین نظام میں قانون قدرت کو مؤر مانے ہیں، لیکن جہاد اِ آسٹ کا اجمائی عقیدہ سے ہے کہ قادر مطلق قانون قدرت کا اور فاطر الساوت و الدیم مین اسلامی عقیدہ سے ہے کہ قادر مطلق قانون قطرت کا پابند نیس ہے۔ وہ جب چاہتا ہے قوائین فطرت کے برخلاف اور اس سے ماوراء اپنی قدرت کا ظہور فرما دیتا ہے اور اپنے ارادے اور مشیت کو برخلاف اور اس سے ماوراء اپنی قدرت کا ظہور فرما دیتا ہے اور اپنے ارادے اور مشیت کو نافذ کردیتا ہے اور مجوزات انبیائے کرام میں مان انسانی کے قوائین مثلاً: عام قانون قدرت سے کہ ماں باب یا مرد وزن کے اختلاط سے سل انسانی کے تواللا ورناسل کی سنت الہیہ جاری وساری ہے، لیکن اس نے حضرت و اکو کسی عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت و اکو کسی عورت کے واسطے کے بغیر، حضرت آدم میلائی کو دونون کے بغیر، حضرت میسٹی میلائی کوکسی مرد کے واسطے کے بغیر اور حضرت آدم میلائی دونون نظرت کی میں میں قدرت اسباب وعلی اور توامین فطرت کی محتان ہیں میں میں میں نظرت کا پابند نہیں ہے، ورشاس کی مشیت کے تا ہے ہیں، وہ تو امین فطرت کا خالی ارائی کے قوامین فطرت کا خالی ایک میں مثال الله کے نزد کی آدم کی طرح ہے، اس کو میں موسکن ، چنا نچارش دفر مایا نوز بی میں موسکن ، چنا نچارش دفر مایا نوز بی میں مولانا ایس اس اصلامی کلھتے ہیں ، موسکن ، چنا یہ موسکن ، چنا یہ موسکن ، چنا نے موسکن ، حضرت سے بنایا ، پھراس سے فراس اصلامی کلھتے ہیں ،

"بدوہ زمانہ ہے جب سرسدم حوم مغربی نظریات سے مرعوبیت کے سبب قرآن مجیدی من مانی تاویلات کر بین وال اور انگر بیزول کے من مانی تاویلات کررہ سے منصے اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو انگریزوں اور انگر بیزوں کے لائے افکار ونظریات سے مرعوب تھا، بری طرح ان من مانی تاویلات کا شکار ہورہا تھا،"۔

نيزوه لکھتے ہيں:

"غالباً ای زمانه میں سرسید مرحوم کی تفسیر قر آن کاعربی زبان میں ترجمہ کرانے کا خیال پیدا ہوا اور اس کام کے لیے لوگول کی نظر انتخاب مولانا حمید الدین فراہی پر پڑی کہانی جب مولانا کے سامنے میے تجویز رکھی گئی ، تومولانا نے فرمایا: "میں اس اشاعت معصیت میں کوئی حصیف لینا چاہتا"۔ (مجموعہ تفاسیر فراہی میں 11 اور 13)

''معراج النبی ما الله الله کارکامطالعہ کیا تو پتا چلا کہ وہ نہ صرف یہ کہ مجرات النبی ما الله الله کارکامطالعہ کیا تو پتا چلا کہ وہ نہ صرف یہ کہ مجرات کے مشر ہیں،

پلکہ المت کے مسلمہ عقائد ونظریات سے کافی حد تک منحرف ہیں۔ علی گڑھ مسلم یو نیورسی کے تیام اور اپ عہد کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں میں انگریزی اور جدید علوم کے فروی کے حوالے سے انہوں نے جو کام کیا، وہ قابل شحسین ہے اور اس کے نتیج میں مسلمانوں میں انگریزی افرادی قوت تیار ہوئی جو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو مسلمانوں میں ایش ایش ایش ایش انظام کو خوجہ یہ دور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کے تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کی تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کی تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کی تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور کی تقاضوں کے مطابق نظام کو خوجہ یہ دور تی ہے۔ نہ کو کی بھوتا ہے اور دنہ ٹر محض و دفت کی میزان سب کا مقام خود شعین کردیتی ہے۔

22 گ 2014ء

**F** 

#### ضياءالرحمٰن كاسمانحيرُ ارشحال (قطادّل)

میرے اکلوتے فرزند ضیاء الرحمٰن کا منگل: 20 می 2014ء کو 36 سال کی عمریس تقریباً نوبیج شب قضائے اللی سے وصال ہو گیا۔ (افّا بِنفِو اِنّا الْنِهِ وَاجِعُونَ)۔ وہ سرطان (Cancer) کے عارضے ہیں جاتا ہے۔ کینسرایک خطرناک اور مُہلِک بیاری ہے۔ میری دعا ہے الله تعالی سب کواس بیاری سے اپنی عافیت ، سلامتی اور حفظ وا مان عطافر مائے۔ طبی دعا ہے الله تعالی سب کواس بیاری سے اپنی عافیت ، سلامتی اور حفظ وا مان عطافر مائے۔ طبی نربان میں کوشت مینسر کو Tumour (وَ رَم یا رَسُولی) کہتے ہیں۔ اس میں گوشت مینسلی کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر بڑھتا جاتا ہے ، اسے کا ہے کر چھینک بھی دیں ، تو پھر نشوو فرما یا لیتا ہے اور بندرت کی پھیلتے چان لے لیتا ہے ، اسے کا ہے کر چھینک دیا جائے۔ مرض بندرت کی پھیلتے چان لے لیتا ہے ، تاوقتیک میں کو جڑسے کا ہے کر چھینک دیا جائے۔ مرض بندرت کی پہلے یا دوسرے مرطے ہیں اس سے نجات میکن ہے ، تیسرے در ہے میں مشکل ترین اور چوستے در ہے میں عمل نامکن۔ اور چوستے در جے میں عمل نامکن۔ اور چوستے در جے میں عمل نامکن۔

جب یہ Tumour انسانی وجود کے کسی داخلی حصے یا خلیے (Cell) میں تفکیل پانا شروع ہوتا ہے، تو برونت اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی ، تا وفتتگدانسانی وجود کے داخلی نظام کے کسی حصے کو وہ بلاک کردے یا مفلوج کردے یا نا قابل کار اور نا قابل اصلاح بنادے، وہیں سے مشکلات کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے بیٹے کا فیوم بڑی آنت میں تفکیل پایا اور بنارت برصتے برصتے یا جے سینٹی میٹر تک بھیل گیا اور جھوٹی آنت کے راستے کو بلاک کردیا۔ بتشخیص مارچ 2012ء میں ممکن ہوسکی۔

اس کے بعد آغاخان ہا ہیں معروف سرجن ڈاکٹر انعام پال صاحب نے ان کا برا آیریش کیا، پھرسینر انکالوجسٹ ڈاکٹر نہال مسعود صاحب نے کیموتھرانی کے 12 دورانے (Cycle) ممل کے۔اس مرطے پر ڈاکٹرصاحبان نے کہا کہ ہم اسے ساٹھ فیصد کامیاب قرار دے سکتے ہیں، مگر بیاری کے لوٹ آنے کے جالیس فیصد امکانات اب بھی موجود ہیں۔ کیموتھرالی کے بارے میںعرض کرتا چلوں کہ اسے آپ Highest Potency کی Antibiotic یا زہر بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیرگوں (Vein) میں آنجکٹ ہوتی ہے اور اس کے Side Effects کینی منی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ بینون کے White Cells کوئم کرتی ہے، جوامراض کے مقابلے کے لیے انسانی جسم کے اندر قدرتی مدافعتی نظام ہے۔ ای لیے تیموتفرایی لگانے سے پہلے مریض بااس کے دارث سے تحریر لی جاتی ہے کہ اس کے عمنی وڈیلی اٹرات مرتب ہوسکتے ہیں اور خدانخواستہ موت بھی واقع ہوسکتی ہے۔اگر بیخوش قسمتی سے جا کر اصل نشانے پر کے ،مرض کوجڑ نے ختم کر کے مطلوبہ نتیجہ دے دیے ،تواسے الله تعالیٰ کا کرم خاص اور انعام ستجھنا جاہیے، سوریجی ایک امکانی حیلہ وند بیراورسیب ہے، مگرسو فیصداور قطعی طور پرنتیجہ خیز ہونے کی ضانت نہیں دی جاسکتی۔ چنانجہ ہمسلسل ماہ بہ ماہ ٹیسٹ کراتے رہے، ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ را لیطے میں رہے ، مختصر و تفول سے می ٹی اسکین بھی کرائے رہے ، آخر کار اکتوبر2013ء میں ٹی اسکین کے ذریعے بیر پورٹ کی کہمرض دوبارہ لوٹ آیا ہے۔ اس تجربے سے گزر کر ہمیں پتا جلا کہ ہمارے وطن عزیز میں الی پیچیدہ امراض کا علاج نہایت مشکل ہے اور اتنا مہنگا ہے کہ مڈل کلاس کی پہنچے سے بہت دور ہے اورلوگ اذیتی برداشت کرتے کرتے اور ایر صیال رکڑتے رکڑتے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ مہنگی دواس المیں المینیل کے جارجز، ڈاکٹرصاحبان کی فیس اور مختلف طرح کے میڈیکل میست، ایکسریزادری فی اسکین وغیره سب بے انتہا مینکے اور عام آدی کی قوت خرید سے ماقر داہوتے ہیں۔ یہاں آ کروہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان الله تعالی کی سب سے برک نعمت،

نعمت حیات کو باریجھے لگتا ہے اور اُس سے نجات پانے کی دعا مانگتاہے، حالانکہ حدیثِ مبارک بیس اس کی ممانعت ہے۔ دوسرون پر بوجھ بننے کا حساس بھی دل بیس اجاگر ہوتا ہے اور ایک طرح کی مایوی اور پڑ مردگی (Depression) مستقل طور پر چھا جاتی ہوتا ہے۔ جبکہ مبلک اَمراض، حادثات وسانحات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو حصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب وہ اندر سے ٹوٹ بھوٹ جائے ، تو ایک طرح سے زندگی ہارجا تا ہے، باتی سب الله تعالیٰ کی حکمتیں، نقذ پر اور قضا ہے، جس پر راضی رہنا ہر مومن کا مِعارہونا چاہیے۔

اس کے بعد ہم نے ایس آئی ہوئی میں اٹکالوجسٹ جناب ڈ اکٹر نجیب نعمت الله صاحب سے رابطہ کیا۔ ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب اوران کی بوزی ٹیم نے بے انتہامینوں اور مدردی سے نواز ا۔ سنگا پور سے ایک Biopsy کرائی، بیایس سے مرادجم کے متاثرہ جھے کے بانتوں (Tissues) کا تجزیہ کرنا ہے۔ بافتے سے مراد انسانی گوشت کے لوتھڑوں کی بئت ، تانے بانے یاساخت کے باریک اجزابی ، جے عربی میں تیج کہتے ہیں۔اس بیالی کے نتیج میں کیموتھرالی کی Aflebercept نامی دوا تجویز ہوئی، جو یا کتان میں ممنوع ہے۔ چنانچہ ایک میڈیکل بورڈ نے این سفارش کے ذریعے اسے مریض کے لیے ضروری قراردیا، پھر پیشنل ڈرگ کنٹرول اتھارٹی یا کتان کی جانب سے اسے درآ مدکر نے کاخصوصی اجازت نامہ فار ما سیوٹیکل کمینی Aventis کے لیے جاری ہوا اور اس کمینی کے جناب عبدالسم ف اسے عی بسیار کے بعد امریکا سے درآ مدکر کے دیا۔ اس کے دو دورانے ہی ہوسکے۔اس کے بعدمزید بیجید گیوں کی وجہ سے اس کے مزید دورائے مکل نہ کیے جاسکے۔ آنوں کے جکراؤ کے سبب انقال سے پہلے جار ماہ تک ضیاء الرحن کو مند سے کوئی مفول یا مالع غذا نددی جاسکی صرف ڈری کے در ایع رگول (Vein) میں تحلیل شدہ سیّال (Liquid)غذائی داخل کی جا کی نوان تکلیف دومراحل سے گزر نے والول کے لیے الله كرسول مل المالية كى ذات تمون جى باوراك كى بشارت تسكين كاسامان بنى ب

حضرت عائشہ بین شہبیان کرتی ہیں: ''میں نے (مرض وفات) میں رسول الله صلی تقالیہ ہم سے بڑھ کرکسی کو تکلیف میں نہیں دیکھا''۔(میح بخاری: 5646)' رسول الله منافظ اللہ عنافی این نے فرمایا:

'' جب الله تعالیٰ این تفذیر میں اپنے کسی بندے کے لیے ایک بلندم نتبہ مقدر فرمادیتا ہے، پھر وہ اپنے اعمالِ خیر کے ذریعے اس کا حق دار قرار نہیں پاتا، تو الله تعالیٰ اُسے کسی جسمانی یا مالی یا اولا دکی آزمائش میں مبتلافر مادیتا ہے، پھر دہ اس پرصبر کرتا ہے یہاں تک کہ (اس صبر پراجر کا حق دار بن کر) الله تعالیٰ کے مقدر کیے ہوئے مریخے کو پالیتا ہے'۔

(منداحم:22338)

حضرت عبدالله بن عباس بن رقادته بیان کرتے ہیں: ''ایک فاتون رسول الله مل فلا آیہ کی فلامت فلامت میں ماضر ہو کی اور عرض کی: جھے مرگ کی بیاری ہے، آپ دعا فرما ہے کہ جھے اس سے شفا مل جائے۔ آپ مل فلا آئی ہے فرما یا: اگرتم چا ہوتو صبر کرلواور (اس صبر پراجر کے طور پر) تمہارے لیے جنت ہے اور اگر چا ہوتو میں الله سے دعا کروں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ پس اُس (صاحب عزیمت صحابیہ) نے عرض کی: میں (آپ کی جانب سے جنت کی بشارت پانے پر) صبر کروں گی، (البتہ) اس نے عرض کی: (مرگ کے دورے کے دوران) میراستر کھل جا تا ہے، آپ دعا فرمائے کہ میراستر قائم رہے۔ حضور مال فلا آئی ہے نے دوران) میراستر کھل جا تا ہے، آپ دعا فرمائے کہ میراستر قائم رہے۔ حضور مال فلا آئی ہے نے کہ میراستر قائم رہے۔ حضور مال فلا آئی ہے نے کہ میراستر قائم رہے۔ حضور مال فلا آئی ہے نے کہ میراستر قائم رہے۔ حضور مالی کرتے میں کو کہ کے دوران کی دعا فرمائی۔ اس کے لیے ستر قائم رہنے کی دعا فرمائی۔ اس کی بنا پر حضر سے عبدالله بن عباس فرما یا کرتے سے کوئی کی جنتی کو دیکھا چا ہے تو اس فورت کو دیکھے، (صحیح بخاری نے 5652)''۔

حضرت أنم سنمه و الله كرقى إلى كرسول الله من الله الله الله و الل

کون ہوگا؟۔ یہ تو پہلا گھرانا ہے جس نے رسول الله مان تالیم کی طرف بجرت کی۔ اُمِ سکمہ بیان کرتی ہیں کہ: میں نے رسول الله مان تالیم کی تعلیم کے مطابق یہ دعا پڑھ لی، بعدازاں الله تعالیٰ نے بچھے رسول الله مان تالیم کی زوجیت کے شرف سے نوازا'۔ (مسلم:2091) الله تعالیٰ نے بچھے رسول الله مان تالیم کی زوجیت کے شرف سے نوازا'۔ (مسلم:2091) رسول الله مان تالیم کے ایک نواسے کا انتقال ہوا تو ان کی صاحبزادی نے آپ مان تالیم کی توحضور مان تالیم تشریف لائے اوران کو یہ کلمات ارشاد فرمائے:

کوا بے ہال آنے کی التجاکی توحضور مان تالیم تشریف لائے اوران کو یہ کلمات ارشاد فرمائے:

اِنّا یلا او وَانّا اِللّٰهِ وَانّا اللّٰهِ وَانّا اللّٰهِ وَانّا اللّٰهِ وَانّا اللّٰهِ وَانْتالِهُ وَانْدُونَا وَانْدُونَا وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَانّا اللّٰهِ وَانْدُاللّٰهِ وَانْدُاللّٰهُ وَانْدُونَا اللّٰهُ وَانْدُونَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمِ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

عِنْدَهُ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى، فَلْتَصْتَبِرُو الْتَحْتَسِب

( لینی بے شک ہم الله ہی کے لیے ہیں اور یقینا ہمیں ( آخرِ کار ) اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، الله نے جو لیاوہ ( درحقیقت ) اس کی عطائقی اور ہر چیز کے لیے اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، پس صبر کرواور الله سے اجرکی امیدرکھو''۔ ( ابن ماجہ: 1588) حضرت انس بن مالک رہائی۔ بیان کرتے ہیں:

''ہم رسول الله سائیلی کے ساتھ آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے رضائی
باپ ابوسیف علی الفین کے گھر داخل ہوئے تو آپ سائیلی کے انہیں اپنے ہاتھوں میں
اٹھایا ، انہیں بوسہ دیا اور سونگھا۔ اس کے بعدہم پھران کے پاس گئے ، تواس وقت حضرت
ابراہیم کی روح پرواز کررہی تھی۔ رسول الله سائیلی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے۔
آپ سائیلی کی سے حضرت عبدالرحمن بن عوف وقائی نے عرض کی : یارسول الله صلی الله علیک
وسلم! آپ بھی رور ہے ہیں؟ ، تو آپ سائیلی کے فر مایا: اے ابن عوف! یہ آنسور حمت ہیں،
پھر آپ کے (اور) آنسو ہے ، پھر آپ سائیلی کے فر مایا: بے شک آنکھروتی ہے اور دل
میر آپ کے (اور) آنسو ہے ، پھر آپ سائیلی کے فین کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، اے
ابراہیم! ہم تمہاری جدائی پڑ مگئین ہیں '۔ (سی بخاری: 1303)

حضرت عائشه بيان كرتي بين:

(١): "مين في رسول الله من تفاييم كووصال كلحات مين و يكفار آب من التفاييم ك ياس

چڑے یالکڑی کے ایک برتن میں یانی تھا، آپ اس برتن میں ہاتھ ڈالتے اور پھرا پناتر ہاتھ اپنے چیرۂ مبارک پر ملتے اور بیدعافر ماتے:

ٱللّٰهُمَّ اعِنِّي عَلَى سَكَّرَاتِ الْمَوْتِ

ترجمه: اے الله اسکرات موت کی تختیوں کوآسان کرنے میں میری مدوفر ما۔

فِي الرَّفِينِي الْأَعْلَى

( يعنى رفيقِ اعلى الله تعالى كے حضور ) \_ پھر آپ كى روح قبض كرلى كئى اور آپ كا ہاتھ ينچ كر

كيا" ـ ( سيح بخارى:6510 مانن ماجه:1623)

الله تعالیٰ کا ارشادہے: ''اور موت کی تختی حق کے ساتھ آئیجی، یہی وہ چیز ہے جس سے تو کنارہ شی کرتا تھا، (ق:19)''۔(جاری ہے)

30 مى 2014ء



大きりのというからないできます。

#### ضياء الرحن كاسما بحر ارشحال ما عالم المن المناه ال

میرے فرزند ضیاء الرحمٰن نے وُھائی سال آئیلیف میں گرارے اور ہمارا بہادا ہاندان

اس دوران کرب کے لجات بنے گربرتا رہا۔ زندگی کے آجری مراحل پرڈا کر اولیت رہوی
صاحب کی قیادت میں SIUT کی میم نے بہت خیال رکھا، میں نے فائ کے پور نے عملے کو اوقات کار کے دوران بھی آرام کرتے
جذبیہ خدمت سے سرشار پایا، ان کے سارے عملے کو اوقات کار کے دوران بھی آرام کرتے
اور Relax ہوتے نہیں دیکھا۔ ڈاکٹر الطاف ہاشی صاحب، ڈاکٹر نجیب نتمت الله صاحب
اور ڈاکٹر بابر ملک صاحب اور ان کے پیرا جیڈی یکل اسٹاف کو ہمدردی میں ڈھلا ہوا پایا۔
الله تعالیٰ اِن سب کے انسانی خدمت کے اس بے لوث جذبے کو قبول فرمائے اور دوسروں کو
اس کی تقلید کی سعادت نصیب فرمائے۔

ایک دن بیل سہ پہر ڈاکٹر نجیب نعمت الله صاحب سے ملنے گیا، تو وہاں ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب سے اور کھڑے کھڑے برگر کھارہے ہے، شایدان کواتی ہی فرصت مل پائی ہوگ۔ ڈاکٹر اویب رضوی صاحب نے ڈاکٹر نجیب نعمت الله صاحب کے بارے بس بتایا کہ یہ فرشتہ خصلت بعنی بلوث انسان ہیں، یہ چاہیں تو روز اندٹوٹوں سے بوریاں بس بتایا کہ یہ فرشتہ خصلت بعنی بلوث انسان ہیں، یہ چاہیں تو روز اندٹوٹوں سے بوریاں ہم کرکھر لے جائیں۔ ظاہرہے بہی کیفیت ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کی اپنی اور ان کے دیگر رفقا کی ہے۔ ہم ملک میں ایک طرف لوٹ مار، اغوابرائے تاوان، بھتا خوری اور دیگر رفقا کی ہے۔ ہم ملک میں ایک طرف لوٹ مار، اغوابرائے تاوان، بھتا خوری اور مرکاری عمال کی کریشن کی ہوش ڈیا داستانیں سنتے ہیں اور دوسری جائب معاشرے میں انسانی خدمت سے سرشار اس طرح کے لوگ بھی ہیں، جن کو الله تعالی نے قناعت اور

سیر چشمی کی دولت سے نواز اہے۔ نیڈ منطا ہر دیکھ کر امتید قائم ہوتی ہے کہ: دولت کے داری جنگاری بھی یارٹ میرکی خاکستر میں بھی ''

اسلام کی تعلیمات کو دولفظول میں سمینا جائے، تو وہ بیل: وم میر اور شکر ارسول الله مان الله مان کے اور شکر اور شکر اور شکر کے رسول الله مان الله مان کے اور مان کے اور

(۱): "مون کا معاملہ بھی بجیب ہے، اس کے ہرمعا ملے بین اس کے لیے خیر ہی خیر ہے اور سیست اللہ تعالیٰ نے مراف موس کے حصے بین رکھی ہے۔ اگرا سے راحت وشاد مالی ملے اور اس پر شکر کر سے تو کی اس کے لیے خیر ہے اور اگر اُسے تکلیف پنچاور وہ اس پر صبر کر سے تو کھی اس کے لیے سرا سرخیر ہے۔ (مسلم: 2999)

(۱) الجنب قیامت کے دن الله تعالی دنیا میں مصائب پر صابر وشا کر رہے والوں کو بے بایاں اجر والعام کے نوازے گا، تو دنیا میں عافیت وراحت میں رہے والے رہمنا کریں بایاں اجر والعام کے نوازے گا، تو دنیا میں عافیت وراحت میں رہے والے رہمنا کریں گے: کاش دنیا میں ان کے گوشت کو تینچیوں سے کاٹا گیا ہوتا '۔ (سن تر مذی 2402)

جب ہم ذکھی اوگوں کو اس طرح کی بشار تیں سناتے ہیں تو ہمارے آ زاد خیال دوست طنز کرتے ہیں کو ہمارے آ زاد خیال دوست اطنز کرتے ہیں کے دیا جہا ہے: 'ول کے بہلا کے دیا ہے ایس کے دیا ہے کہا تھا۔ ' ول کے بہلا کے دیا ہے ایس کے دیا ہے کہا تھا کر ہے ملی بہلا نے کو فالٹ بینے دیال اچھا ہے کہا جو کہا ہے کہ دوست موہوم امیڈول پر ڈیڈہ دکھنا چاہتے ہیں لیکن جہیں وہی اور ما میڈول پر ڈیڈہ دکھنا چاہتے ہیں لیکن جہیں وہی اور ما حدیث وی مادی قطعی پر آیمان وابقان ہے، اُن کے لیے یہ بشارتیں برا

سہاراہیں، ایک آس بندھتی ہے اور انسان دھوں کو بھلا کر قدم آگے بولھا لیتا ہے۔
منا الرحمٰ سادہ اور ہے ضرر ساانسان تھا۔ ہم نے بجین سے لے کروفات تک اسے
کی سے الجھے نہیں ویکھا ، اس سے توثو ، میں میں کرتے ہیں ویکھا ، کسی پرغیط وعصب کے
عالم میں نہیں ویکھا ، اس سے آگے کے کسی مراحل کا تو اس کے بار نے میں تصور بھی نہیں کیا
جاسکنا کا اس لیے میں نے اس کے شوئم کے پروگرام میں کہا : اس نے کسی کو دھ نہیں بہنیا یا ،
جاسکنا کا اس نے میں نے اس کے شوئم کے پروگرام میں کہا : اس نے کسی کو دھ نہیں بہنیا یا ،

امان عطافر مائے گااور اپنی آغوش رحمت میں جگہ دے گا۔

ضیاء الرحمٰن نے بوری زندگی میری آنکھوں میں آئکھیں ڈال کر بات نہیں کی مجھی کوئی معمولي ى خوائش بھى ہوتى توابى والده كے ذريع اس كااظهار كرتا۔وه اين آب ميں سمنا ہواانسان تھا، Reserveرہتا تھا، وفات سے ایک دن پہلے جب وہ بے چین تھا، وہ اشارہ كرتاتوجم اسيسهارا دے كر بھاتے بكين پھر بيٹنے كى ہمت ندكريا تاتوا سے لااتے۔اس كدردوكرب كود كيكرميرى أتكهول مين أنسوآ كتے۔اس نے كہا:" آب رور بين،آب توبہت بہادر ہیں، جس بات کودرست مجھتے ہیں، اس پرڈٹ جاتے ہیں، اس نے میرے آنسو يو تحصي مجھے گلے لگايا، مير بيناني اور رخسار كو بوسے دياور اپنے آپ پرضبط كيا اورآنسومجی نہ ٹیکائے ،حالانکہ اندرے اس کے وجود میں ٹیسیں اٹھر ہی تھیں ،شاعر نے کہاتھا: زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترتیب موت کیا ہے، إن اجزا كا پريشال ہونا جب وجود کے داخلی اعضا ایک ایک کرے کام کرنا چھوڑ رہے ہوں، وجودِ انسانی کا طبعی نظام آ ہستہ مفلوج و معطل ہور ہا ہوتو اُس گرب کا ادراک وہی کرسکتا ہے، جواس میں مبتلا ہوتا ہے، ہم اندازہ ہی کرسکتے ہیں۔ بھی آنسو بہائے ، مگرفریادیں نہیں کیں ، ہرد کھ اور در دکوایے وجود ہی میں جذب کرتار ہا۔ آخری دنوں میں اپنی بیوی سے صرف اتنا کہا: "محرانيس الرحن كو مارنانهيس، نورالعين كا خيال ركهنا"- اس معلوم موتا ہے كه اولاد انسان كى كتنى برى كمزورى موتى ہے۔اى ليے رحمة للعالمين سيدنا محدر سول الله سال الله س آتھوں سے باختیارآنسو بہدنگے۔

میں نے ضیاء الرحمٰن کی فاتحی سوئم میں عرض کی کہ دُعا، دَوا، طبیب سب اسباب ہیں اور
یماری کے علاج کے لیے اسباب کو اختیار کرنا سفت سیدالرسلین سائٹائی ہے۔ لیکن یہ
اسباب، حیلے اور تذبیری ای وقت مورز ہوتی ہیں، جب ذات مُسیّب الاسباب کی مشیت
ہوتی ہے، امر رہی ہوتا ہے، اس کا تھم ہرصورت میں نافذ ہوکر رہتا ہے، اس کی نقد پر ائل
ہے، اس کی قضا مُرم م (Irrevocable, Final) ہے۔ البت اتنافر ق ضرورہ کے کہ

مادی اسباب غیرمؤثر ہو تیں تو ان پر جومصارف آئے یا محنت صرف ہوئی ، اکارت ہوجاتی ہے۔البتہ دعااللہ نعالیٰ کے پاس امانت رہتی ہے اور آخرت میں اجر کا باعث بنتی ہے۔

بجھے بیٹے کی وفات پر پورے ملک ہے، تومی زندگی کے تمام طبقات ہے، جن میں سیاسی رہنما، عما تدین حکومت، زعمائے ملت، بلاامتیاز تمام مکاتب فکر کے علائے کرام، ملک بھر سے اہلِ مدارس، عوام، بیرونِ ملک ہندوستان، جایان، کوریا، برطانیہ و بورپ، كينيراء امريكا، مشرق وسطى الغرض بے شار مقامات سے لا تعداد بهدردي وتعزيت كے بیغامات، بیٹے کے لیے معفرت اور بلندی درجات اور ہمارے لیے صبر و ثبات کی جتنی وعالميں مليں ،خدا شاہد ہے كہ اس كے عشر عشير تك كالجمي ميں تصور نہيں كرسكتا تھا۔ بيصرف الله تعالی کے بیندیدہ دین اسلام کی نسبت ہے، اس کے حبیب مرم عالیصاؤہ والسلا کا وسیلہ رحمت ہے، ورنہ: من آنم كمن دائم، نهكوئى علمى كمال اور نظمل كاكوئى قابل افتخارسر مايد، ورع اورتفوى تودورى بات ب-غالب نے كہا تھا:

ہم کہاں کے دانا تھے کس ہنرمیں یکتا ہے بے سبب ہوا غالب دشمن آسال اپنا غالب نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ حاسدین کے حسد اور دشمنوں کی بدخوا ہی کا نشانہ ہے۔ کیکن الحمدالله علی احساندالله تعالی کے دین کی برکت سے ہماراتجربداس کے برعس ثابت ہوا۔ دوستوں بلکہ ہر طبقے کے لوگوں نے ہمارے استحقاق سے حد در ہے زائد محبت ، ہمدر دی اور مخلصان دعاؤں سے نوازا۔ الله تعالی سب مخلصین کوایئے بے یا یاں اجروجز اسے نواز ہے۔ دین کے حاملین،علائے دین اور دین کے طلبہ کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ دین سے وفا کریں، دین آپ سے وفا کرے گا، دین کومشن بنا تیں، معاش نہ بنائیں، الله تعالى آب كومعاش ہے بے نیاز كردے گا۔عزت دوقار كى تلاش میں اور شعبوں كارخ ندكرين، لس دين سے وابستدرين، دين سے بر ه كركوني منصب عزت افزائيس ہے، يہ مجھ بے مامیاور گنهگار کا ذاتی تجربہ ہے۔

آخر ميں اين تمام قارئين سے التجائے كه وہ ضياء الرحمٰن كى مغفرت اور آخرت ميں

سرخ رو ہونے کے لیے دعا فرمائیں۔ الله تعالیٰ اسے اپنے صبیب کریم علامہ المرائی شفاعت مقبولہ اور جنت الفردوں میں مقام عطافر مائے۔اس کا سات سالہ بیٹا محمد انیس الرحمٰن اور تین سالہ بیٹی نور العین ہے، دعافر مائیں الله تعالیٰ آئیس اپنے حفظ وامان میں رکھے اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت اور نگہداشت و پر داخت کے لیے غیب سے اسباب مقدر فرمائے۔ اس کی تین سالہ بیٹی نور العین اب بھی کہتی ہے: 'میرے بابا ہاسیش میں ہیں'، پھر موبائل فون کان سے لگا کر کہتی ہے: 'میرے بابا ہاسیش میں ہیں'، پھر موبائل فون کان سے لگا کر کہتی ہے: 'میلو بابا! آپ کیسے ہیں؟' ، دل پر چوٹ کائی ہے۔ آخر:

''دل ہی توہے نہ سنگ وخشت در دسے بھر نہ آئے کیول'' اور غرض کر تا جلول کی ضاع الرحمٰن کی رسانس ریک کر آپر ہی تھی وال

ایک باراورعرض کرتا چلوں کہ ضیاء الرحمٰن کی سانس رک کرآ رہی تھی ، اسے آسیجن لگائی اگئی، ڈاکٹر اویب رضوی صاحب اپنی شیم کے ہمراہ تشریف لائے اور کہا کہ ہم سب خدمت کے لیے موجود ہیں۔ میں نے عرض کی: اگر قضائے الہی سے اس کی سانسیں ختم ہیں، تو میں الله کی قضا پر راضی ہوں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو شدید کرب میں سنے ہاسیشل میں اپنے ہیں اپنے میں اپنے اس منظر میں نہیں و یکھنا چاہتا۔ اس مرحلے پر، میں نے ہاسیشل میں اپنے ایک دودوستوں کے ساتھ با جماعت نما زعشاء پر اسی اور فرض کے بعد اللہ تعالی سے دعا کی: ایک دودوستوں کے ساتھ با جماعت نما زعشاء پر اسی کے اور اس کے لیے آسان کردے اور اس اس کے لیے آسان کردے اور اس کے ایک آسان کردے اور اس کے ایک آسان کردے اور اس میں اس کے لیے آسان کردے اور اس کے ایک آسان کردے اور اس کے لیے آسان کردے اور اس کے ایک آسان کردے اور اس کی میں اس کے لیے آسان کردے اور اس کی میں اس کے لیے آسان کردے اور اس کے لیے آسان کردے اور اس کی میں اسی کی میں اس کی کھور سے دور اس کی میں اس کے لیے آسان کردے اور اس کی میں اسی کی میں کہ میں اسی کے لیے آسان کردے اور اسی کی میں کی کھور سے دور اسی کی کھور سے دور اس کی کھور سے دور اسی کی کھور سے دور اس کی کھور سے دور اس کی کھور سے دور اس کی کھور سے دور اسی کی کھور سے دور اس کھور سے دور اس کے دور اس کی کھور سے دور اس کے دور اس کی کھور سے دور اس کے دور اس کی کھور سے دور اس کی کھور سے دور اس کے دور اس کی کھور سے دور اس کے دور ا

تیری عطایے اس کی حیات مقدر ہے تواسے صحت نصیب فرما''۔

پھر سنتیں اور ورزکی نماز پڑھی توسلام پھیرتے ہی میرے ایک بھیے محمہ جواد نے بتایا کہ بھائی جان چلے گئے۔ اس نے میرے چھوٹے بھائی سیف الرحمٰن کی گود میں جال، جان خریں کے سیردکی ، وہ سورہ کیسین پڑھتے رہے۔ انہوں نے ایک ماہ تک ضیاء الرحمٰن کی بہت خدمت کی ، الله تعالی انہیں ما جور فرمائے ، آمین

یہاں یہ بھی عرض کرتا جلوں کہ میرے برادرا کبرانجینیر قاضی جمیل الرحمٰن، برادرانِ خورد ڈاکٹر قاضی مجبوب الرحمٰن اور قاضی سیف الرحمٰن اور خاندان کے تمام افراد نے حوصلہ عطا کیا اور ہرمکن مدد کی۔ الله تعالی سب کو اجر کثیر عطافر مائے اور اپنی اپنی اولا دکی علمی اور عملی ، دینی اور دنیوی ترقیاں ، شاد مانیاں اور کا مرانیاں نصیب فرمائے۔ آمین 30 می 2014ء



Marfat.com
Marfat.com